كيمتائل كاانساكلويييا حروف تبجى كى تىرتىب كے مطابق آ ۔ الف مفتى مُذانعت الحق صناقا سبى وأرالافتارجامية الغلوم الأسلامية علاميزورى أوك كراجي بيتالماك الح

## معارث محارث عمال كان كان كاوپيديا

حروف تجىكى تىرتىپ كەھابق

متولف مُفتى مُخالعت م المحق صنت الأسبى مُلالا في معامية الفلوم الاسلامية ملامة بشرى ما وي كالمرابع المسلومية الفلوم الاسلامية ملامة من الأوري المرابع

بنين العاد الشاكر العياد



| مفحة نمبر | عنوان                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 40        | ® تجارت زراعت ہے افضل ہے                                               |
| 40        | 😥 نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا تنجارت کی طرف شغف                     |
| 49        | 🕲 باشم بن عبد مناف                                                     |
| 41        | 🟵 تجارتی معاہدے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 21        | الله عبرالله الله الله الله الله الله الله الله                        |
| 20        | 🕾 يمن كاايك يهودي عالم                                                 |
| ۷٧        | 🕲 عرب کاانهم تجارتی مرکز                                               |
| 44        | 🟵 قرآن مجيد مين قريش كے تجارتی قافلوں كاذ كر                           |
| 49        | 😁 نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے باز ارمیں تنجارت کی                   |
| ۸.        | 😁 رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتجارت فرمانا                         |
| ۸۵        | ⊕ بےنظیر تاریخی واقعہ                                                  |
| AY        | 🟵 کاروباری شراکت دارول کے تاثرات                                       |
| ۸۸        | 😁 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تجارت کے معاملے میں بھی آئیڈیل ہے |
| 9.        | 😁 تجارت کی ترغیب                                                       |
| 91        | 🟵 حفرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه بهى تاجر تنھے                         |
| 91        | 🟵 سيده خد يجهرضي الله عنها.                                            |
| 94        | 😵 قریش کےسب سے بڑامال دار                                              |
| 1+1       | 😵 مفرت زبیر بن العوام رضی الله عنه اور سخاوت                           |

| صفحانمبر | عنوان                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1.1      | 🕄 حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه کی تجارت اور زراعتی فارم |
| 1.1      | 🕀 نی کریم صلی الله علیه وسلم نے تنجارت کے طریقے بھی بتائے ہیں |
| 1.1      | 😌 تجارت کے چند بنیادی اصول                                    |
| 111      | 😌 تجارت کی روح رضامندی ہے                                     |
| 111      | 🕄 صنعتی انقلاب                                                |
| 111      | 🟵 زرعی اور شنعتی مما لک                                       |
| 111      | 🕄 ملکی ضرورت                                                  |
| 110      | 🕒 اسلام کی تعلیم                                              |
| 110      | 🕄 تاجركونرم مزاج مونا چاہيئے                                  |
| 117      | 🗈 مجوب بندے                                                   |
| 117      | 🟵 نووارد کے ساتھ خیر خواہی                                    |
| 114      | 😚 دکاندارول سے خیرخواہی                                       |
| IIA      | 😌 کفار کے ہاں خیرخواہی کا انداز                               |
| 114      | 😌 بائع کے ساتھ خیرخواہی                                       |
| 119      | 🟵 گا بکول کے ساتھ خیر خواہی                                   |
| 11.      | 🕄 گا بکے سلازم نے زائدرقم لی                                  |
| 11.0     | 🟵 قرض داروں کے ساتھ خیرخوا ہی                                 |
| 111      | 😌 صبح سے اب تک کوئی گا ہک نہیں آیا                            |

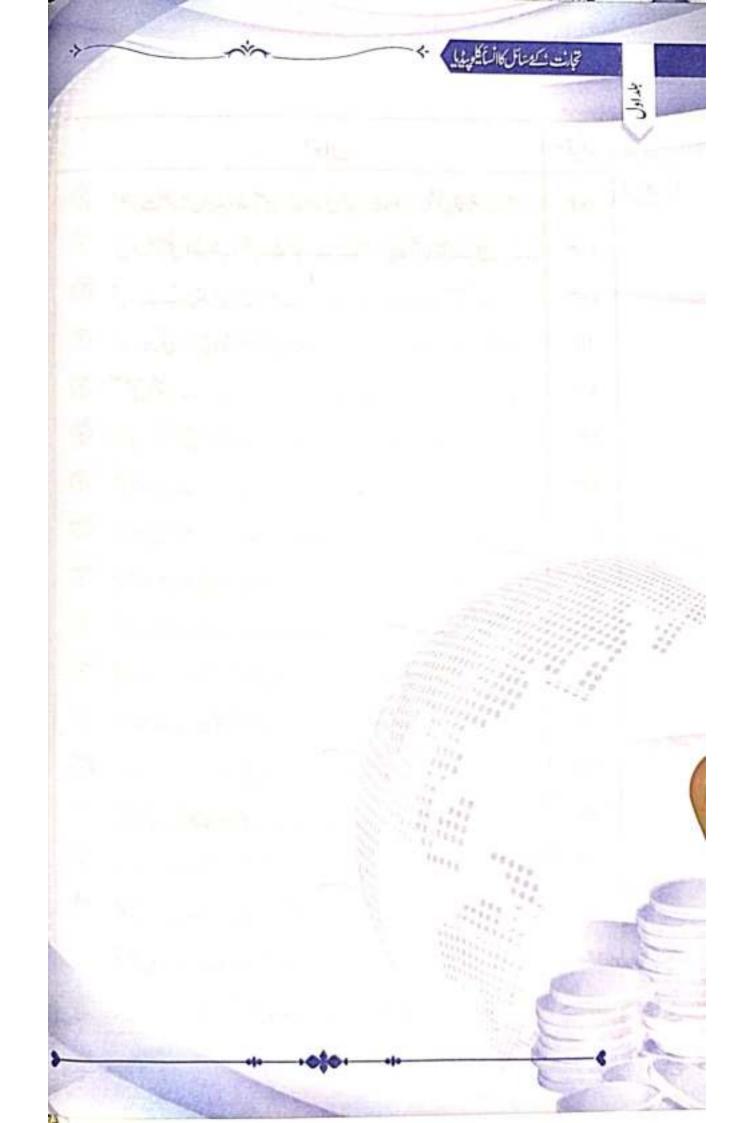



| صفحنمبر | عنوان                                                     | - 100 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 101     | آ خری زمانه میں مال کی ضرورت ہوگی                         | 3     |
| 101     | آدی                                                       | (3)   |
| 101     | آ رائش وتزیین مصنوعه شے میں                               | (3)   |
| 101     | آرڈر پر پروڈ کٹ کی تیاری میں بائع اور مشتری کی ذمہ داریاں | (3)   |
| 100     | آرۋر پر چیز بنانا                                         |       |
| 100     | آرڈر پرزیورات بنانا                                       |       |
| 104     | آرڈ رحاصل کرنارشوت دے کر                                  |       |
| ۲۵۱     | آرڈردینے والامبیع واپس کرے توبائع تک پہنچانا              | 3     |
| 102     | آرڈرکا مال مطلوبه اوصاف کے مطابق ہو                       | 3     |
| 104     | آر ڈرکی چیز کی آرائش وتزیین                               | 3     |
| 102     | آرۋرکی چیز میں در کارخام مال کی فراہمی                    | 0     |
| 101     | آرڈر کینسل کرنے پر تاوان وصول کرنا                        | (3)   |
| 109     | آرڈر لینے والے کا بذات خودمطلوبہ چیز بنانا                | (3)   |
| 109     | آرڈر لینے والے نے مال وقت پرحوالہ ہیں کیا                 | 3     |
| 109     | آرڈ رموصول ہوتے وقت مال موجود ہے                          | 3     |
| 109     | آرڈ رموصول ہونے کے دفت مال موجود نہیں                     | (3)   |
| 144     | آرڈ رمیں فرمائش کے خلاف مال نکلے                          | (3)   |
| 145     | آڑھت                                                      | (3)   |

| صفحنبر | عنوان                                          |     |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| 145    | آ ڑھتی                                         | 3   |
| 145    | آ ڑھتی اجرت کامستحق کب بنتاہے؟                 | 3   |
| 145    | آ ڑھتی ہے قرض لینا                             | (3) |
| 144    | آ ڑھتی کا جھوٹ بولنا                           | 3   |
| 144    | آ رُهتی کا مال ادهار ﷺ کرنفذادا ئیگی کرنا      | 8   |
| 142    | آ زادعورت کی خرید و فروخت                      | (3) |
| 142    | آ زادعورت کی خرید وفر وخت کرنا                 |     |
| 179    | آ زادعورت کی خرید و فروخت کے مترادف ہے         | (3) |
| 14.    | آزادی ختم ہوجاتی ہے قرض سے                     |     |
| 14.    | آلات ِتصویر کی خرید و فروخت                    |     |
| 141    | آلات لِهو كى بيج                               | (3) |
| 141    | آلات لېوولعب کې خريد وفروخت                    | (3) |
| 121    | آلات موسيقي کي خريد وفروخت                     | (3) |
| 121    | آلوز مین کے اندر ہونے کی حالت میں بیجیا        | (3) |
| 140    | آم بڑے ہونے پایکنے سے پہلے فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3   |
| 120    | آمدن فروخت                                     | @   |
| 140    | آمدنی فروخت کرنا                               | 0   |
| 140    | آيدورفت كاخرجهاصل قيمت مين ملانا               | (3) |





| ينمبر | عنوان                                    | - |
|-------|------------------------------------------|---|
| ri/   |                                          | ( |
| ria   | 🟵 اجرت متعین کرنے کاطریقہ                |   |
| FIA   | اجزائے ترکیبی کے بارے میں غلط بیانی کرنا |   |
| ria   | 🟵 اجنبی عورت ہے مصافحہ کرنا              |   |
| 119   | 😌 اجنبی کے فعل کی شرط لگانا تھے میں      |   |
| 11.   | ⊕ اجرخاص                                 |   |
| rri   | ⊕ اچرمشترک                               |   |
| rrı   | 🟵 اچھااور خراب                           |   |
| 771   | 🟵 اچھے مقاصد کے لیے سودی قرضہ لینا.      |   |
| rrı   |                                          |   |
| rrr   | 🕙 اخبارات                                |   |
| rrr   | 🟵 اخبارات کی خرید و فروخت                |   |
| ***   | 🟵 اختيارات كامفهوم                       |   |
| rrr   | 🟵 اختيار پيچنے والا                      |   |
| rra   | 🟵 اختیار(خیارشرط)ختم کرناچاہتو           |   |
| rra   | 🕄 اختیار خریدنے کا مقصد (Call Option)    |   |
| · r A | 🟵 اختيار کا جديد مفهوم                   | 5 |
| TA    | 🟵 اختیار کاخریدار                        |   |

| صنحنبر | عنوان                                                |     |
|--------|------------------------------------------------------|-----|
| rrq    | اختيار کي شميں                                       | (3) |
| rrq    | اختيار ۽ لينے يانه لينے کا                           | (3) |
| rr9    | اخراجات مضاربت میں                                   | (3) |
| 779    | اخروٹ خراب نکلے                                      | (3) |
| rra    | ادارے کے لیے سامان خریدتے وقت رعایت ملے              |     |
| rrq    | ادائیگی بروقت نه ہوتو بیعانہ ضبط کرنے کی شرط         |     |
| rr.    | ادائیگی کی مدت کے اعتبار سے قیمت میں کمی زیادتی کرنا |     |
| 111    | ادائیگی کے دن بھاؤییں کمی بیشی ہونا                  | (3) |
| rrr    | ادائیگی مشتری کی صوابدید پر چھوڑ دینا.               | 3   |
| rrr    | ادرک زمین کے اندر ہونے کی حالت میں بیخا              | (3) |
| rrr    | ادهار                                                | 3   |
| rrr    | ادهاريخ                                              | (3) |
| rrr    | ادهار بيع حيوانات كى                                 | 3   |
| rrr    | ادهارخریداری کی ادائیگی میں تاخیر ہو                 | (3) |
| ששש    | ادھارخرید وفروخت صحیح ہونے کی شرط                    | (3) |
| , mm   | ادهارخریدوفروخت کرنا                                 | (3) |
| 722    | ادهارخریدی ہوئی چیز کو نفع پر بیجنا                  | 3   |
| rra    | ادهارسوناخريدنا                                      | (3) |





|      | ت كوسائل كالسايفويدية                                                | چارچارچارچارچارچارچارچارچارچارچارچارچارچ |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| صفحة | عنوان                                                                |                                          |
| וצי  | استصناع میں بنائی ہوئی چیزمتعین ہوتی ہے یانہیں؟                      | 8                                        |
| ווי  | استصناع میں تیار کیے ہوئے مال کا حکم                                 | 3                                        |
| 42   | استصناع میں سامان نہ لینے کا اندیشہ ہوتو اجارہ کا عقد کرے            | 3                                        |
| ч۳   | استصناع میں قیمت کی بروقت ادائیگی                                    | (3)                                      |
| 740  | استصناع میں قیمت مقرر کرنا ضروری ہے                                  | 3                                        |
| 440  | استصناع میں مال تیار ہونے کے بعد                                     | 3                                        |
| 277  | استصناع میں مال تیار ہونے کے بعد نہ لینے کا اختیار ہوگا یانہیں؟      | 0                                        |
| 744  | استصناع میں مبیع حوالہ کرنے کی جگہ تعین کرنا.                        | 0                                        |
| 742  | استصناع میں مبیع مستر دکرنے کی صورت میں واپس کرنے کا خرچیکس پر ہوگا؟ | 3                                        |
| 742  | استصناع میں مصنوعات کے اوصاف بیان کرنا.                              | 0                                        |
| 742  | استصناع میں وقت پرمبیج اٹھانا.                                       |                                          |
| 744  | استعال کی چیزوں کے چارور ہے ہیں                                      |                                          |
| 249  | اسٹاپ آرڈر(Stop order)                                               | (3)                                      |
| 749  | اسٹال میں شراکت داری کرنا.                                           | 0                                        |
| 14.  | اسٹامپ کی بھے                                                        | 0                                        |
| 14.  | اسراف ہے بھیں مارکیٹنگ میں                                           | (3)                                      |
| 121  | اسرائیل کےمعاون مسلمانوں کےساتھ کاروبارکرنا                          | (3)                                      |
| 121  | اسقاط خيار                                                           | (3)                                      |

| صخنبر               | عنوان                                       |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | 🟵 اسقاط کی صورتیں                           |
| ۲۲۳                 | 🟵 ائلیم کے تحت گاڑی فریدنا                  |
| 724                 | 🕒 اسلامی بینک                               |
| ۲۷۸                 | 🖼 اسلامی بینک کامختفرتعارف                  |
| ۲۷۸                 | 🕾 اسلامی بینکون کا اجاره                    |
| ۲۷۸                 | اسلام ریاست کے لیے خطرہ والی چیز درآ مدکرنا |
| ۲۷۸                 | 😙 اسلحمنوعه کی خرید و فروخت                 |
| ۲۷۸                 | 🕾 اسمل کرنا (Smuggle) 🟵                     |
| 129                 | 🕲 استگرے ہاتھ کوئی چیز بیچنا                |
| 149                 | 💬 اسمگل شده مال خرید نا                     |
| 11.                 | ا مالک (Smuggling) (Smuggling)              |
| 111                 | 🟵 اسمگنگ پر پابندی رگانا                    |
| 111                 | الممانك كاحكم                               |
| 222                 | اسكانگ كاضبط شده مال خريدنا                 |
| ۲۸۳                 | 🖰 اسمگانگ کامال ضبط کر کے نیلام کرنا        |
| 717                 | 🖰 اسمگانگ کامال ضبط کرنا                    |
| PAY                 | ا - مگانگ کی تعریف                          |
| 717                 | 🕏 اشتہارات پرکلک کر کے پیے کمانا            |

| صفحتمبر | عنوان                                               |   |
|---------|-----------------------------------------------------|---|
| ren     | اعصائے انسان کی خرید و فروخت                        | 3 |
| 191     | اعضاءِ انسانی کی خرید و فروخت                       | 3 |
| 191     | اعلانات اسلامی عقیدے کے خلاف نہ ہوں                 | 0 |
| 191     | اعلانات بے حیائی والی باتوں سے پاک ہوں              | 0 |
| 199     | اعلانات سفلی جذبات بھڑ کانے والی باتوں سے پاک ہوں   | 0 |
| ۳       | اعلان میں حرام چیزوں کا استعال کرنا.                | 0 |
| ۳٠٠     | اغوا                                                | 0 |
| ۳٠١     | إفراطِ زَرْ                                         | 0 |
| r-1     |                                                     | 0 |
| r.1     | افيون                                               | 0 |
| m.m     | افيون كى خريد وفروخت                                | 0 |
| ٣٠٢     | افيون ميں بيع سُلَم                                 | 0 |
| m.m     | ا قاله (سوداختم كرنا)                               | 0 |
| r.0     | ا قاله تعاطی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |
| F.4     | ا قالہ جب با نُع کاوکیل کرے                         | 3 |
| ۲٠٩     | ا قالہ دوسروں کے حق میں جدید ہیچ کے حکم میں ہے      | 0 |
| r.Z     | ا قالہ بچے ہونے کے لیے ضروری ہے                     | 0 |
| F.4     | ا قاله کاا قاله                                     | 0 |

| صفحتم | عنوان -                                   | 15%                |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|
| r•A   |                                           | 🥸 اقاله کا تکم.    |
| r.A   | لبہ کرتے ہوئے کہا کہ بینقصان کا سوداہے    | ا تاله کامطا       |
| ۳•۸   | كى فضيلت                                  |                    |
| ۳•۸   | ط کرنانک                                  | ⊕ ا تاله کوشرو     |
| ۳•9   | برارنے خریدارے                            |                    |
| ۳+9   | . پر نظ کرنا                              |                    |
| ۳•9   | ت میں رقم میں زیادتی جائز نہیں            |                    |
| ۳٠9   | اظ                                        | 0.0                |
| ۳1٠   | ہدیہ میں ملی ہوئی چیز فروخت کرنے کے بعد   | ⊕ اقاله کیاہے      |
| ۳1۰   | و پانی لگ گیا                             | Samuel Control     |
| ۳1٠   | ع اورمشتری کی رضامندی کا ہونا             | ⊕ اقالەيس بارگ     |
| ٣11   | ں وخشکی کے سبب سے فرق ہوا                 | ⊕ اقاله مين ترك    |
| ۳۱۱   | فوراً واپس کرناضروری نہیں ہے              | 🟵 اقاله مين ثمن    |
| ٣11   | ت کم کرنے کی شرط لگانا                    | 🟵 اقاله مين قيمه   |
| ٣11   | انقصان ہونے کی صورت میں مشتری سے عوض لینا | 🟵 اقالەيسمالى      |
| ۳11   | بتول کرنے میں کمی بیشی ہوئی               | 🟵 اقاله مين ناب    |
| ۳۱۳   | ى كاخرچە                                  | 😥 ا قاله مين وا په |
| 414   | 2000                                      | ⊕ اقاله ہوگیا      |

| صنحتم          | عنوان                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rrr            | ⊕ اليكثرونك ماركيننگ                                                         |
| rrr            | 🕾 امام باڑہ کی تعمیر کے لیے پچے فروخت کرنا                                   |
|                | 🔂 امام غزالی اور مسائل تجارت                                                 |
|                | 🟵 امام محدر حمد الله كاارشاد كراى                                            |
| ٣٢٣            | ⊕ امات                                                                       |
| rro            | 🟵 امانت پراجرت لینا                                                          |
| rro            | 🟵 امانت رکھوا کرواپس نہ آئے                                                  |
| rry            | ⊕ امانت سرمایکاری کرنا                                                       |
| <b>r</b> r2    | 🟵 امانت ہے قرض لینا                                                          |
| <b>" " " "</b> | 🟵 امانت کی حفاظت                                                             |
| ۳۲۸            | 🟵 امانت کی رقم کوتجارت میں لگانا                                             |
| <b>r</b> r9    | ⊕ امانت میں تصرف کرنا                                                        |
| rra            | ⊕ امپورٺ                                                                     |
|                | علا دویو بند سے علوم کا پاسبان<br>دینی علی کتابوں کا عظیم مرکز فیلیگرام چینل |
| 779            | الملاک کی انشورنس کریا.                                                      |
| ۳۳۰            | درس نظامی کیلئے ایک مغیر ترین<br>فیلنگرام چینل<br>امیدوار کا دوفرخریریا      |
| ٣٠.            | اناج جمع كرنا آنا پينے كوض                                                   |
| ٣٠.            | € اناجين مني ہے                                                              |
| 1              |                                                                              |

| صفحنمبر | عنوان                                            |
|---------|--------------------------------------------------|
| 221     | 😥 انبياء كاپيشه تجارت                            |
| 221     | انبیاء کرام (علیم السلام) ابن کمائی ہے کھاتے تھے |
| rrr     | 😚 انبیاء کرام بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے       |
| rrr     | ⊕ انبیاءکرام کے ماتھ                             |
| rrr     | 🟵 انقال ہوجائے شریک کا                           |
| rrr     | 🟵 انٹرنیٹ                                        |
| rrr     | 🟵 انٹرنیٹ پرکرنسیول کی خرید و فروخت              |
| rrr     | 🟵 انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا                         |
|         | انٹرنیٹ سے سودا کرنا                             |
| 224     | 😚 انٹرنیٹ کے ذریعے ایجاب ہوا                     |
|         | 😚 انٹرنیٹ کے ذریعے بیچ صرف کرنا                  |
|         | 😚 انٹرنیٹ کے ذریعے خریدنے کا طریقہ               |
| 777     | 😅 انٹرنیٹ کے ذریعے فروخت کرنے کا طریقہ           |
| 772     | 🟵 انٹرنیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا                 |
| 22      | 🟵 انٹرنیت کینے                                   |
| 779     | انظرنیث میں اعلانات                              |
| 779     | انٹرنیٹ میں ایجاب وقبول                          |
| 779     | انٹرنیٹ میں سودا کرنے کاطریقہ                    |

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | - |  |
|   | ۳ | m |  |
|   |   |   |  |

| صفحتم  | عنوان                                   | V-90 |
|--------|-----------------------------------------|------|
| وس     | انجکشن کے ذریعے مادہ کو حاملہ بنانا.    | 0    |
| وسرس   | اندازه کر کے اشیا فروخت کرنا            |      |
| ٩٣٩    | اندرون ملک میں ہنڈی کا معاملہ           |      |
| ۰ ۱۹ س | انڈے کے عوض انڈے کی تیج                 |      |
| ایم    | انڈے گندے                               |      |
| -~-    | انبان                                   |      |
| سويم س | انسان کی خرید و فروخت                   |      |
| سوبهم  | انسان کی لاش                            | 0    |
| -h.h.  | انسانی اعضاء کی خرید و فروخت            | 3    |
| -40    | انسانی بول و براز کھا د کے طور پر بیچنا | 0    |
| ۵۳۳    | انسانی فضلہ                             | (3)  |
| ~~Y    | انسانی لاش                              | 0    |
| ۲۳۲    | انشورنس                                 | 0    |
| -r^    | انشورنس كرنااملاك كى                    | 0    |
| ۳۸     | انشورنس كرناا يكسپورٹ ميں               | 0    |
| - 1.   | ب ور ن ربا مجاری کامول کے لیے           | 0    |
| - 47   | انشورنس کرنا گاڑی کی                    | 0    |
| - 64   | الشورنس كرناميد يكل كنام ب              | 0    |

ro

| صفحتمبر | عنوان                                            |     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|
| ٣٣٩     | انشورنس تمپنی میں ملازمت کرنا                    | 0   |
| ٣٣٩     | انعامات كااعلان                                  | 0   |
| ro.     | انعام لینا کمپنی کی جانب ہے                      | 0   |
| ۳۵٠     | انعای بانڈز کی خرید وفروخت                       | 0   |
| 201     | انعای بانڈ ز کی خرید وفروخت کا حکم               | 0   |
| 202     | انعای بانڈ ز کے نقصانات                          |     |
| 202     | انعای بانڈ زلینا دیناشیطانی عمل میں شریک ہونا ہے | 0   |
| ۳۵۳     | انعای ٹکٹ خرید نا                                | 0   |
| ror     | انعای کو بن پرچیزیں خریدنا                       | 0   |
| 200     | انعامی کو بن والی اشیاخرید نا                    | (3) |
| roy     | اتَّاوَهُي                                       | 0   |
| r02     | انوائس(Invoice) کی خرید و فروخت                  |     |
| 209     | او پر کی منزل                                    | 0   |
| 209     |                                                  | 0   |
| ۳4.     | او پن مار کیٹ آپریشن                             | 0   |
| ۳4.     | او جيمڙي ميں ياني ڈالنا.                         |     |
| ۳4.     | اوقاف کوفر وخت کرنا                              |     |
| P41     | اولاد کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا                |     |

| صفحتم       | عنوان                                      |   |
|-------------|--------------------------------------------|---|
| <b>71</b> 1 | ۶ اولیائے کرام کی تصاویر                   | 3 |
| ryr         | ﴾ أون                                      |   |
| ٣٧٣         | 832                                        | 3 |
| ٣٧٣         | ۶ <u>ایجاب</u>                             | 3 |
| ٣٧٣         | ؟ ایجاب کے بعد دوسر ہے کو اختیار ہوتا ہے   |   |
| ۳۲۳         | ؟ ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مجلس ختم ہوگئی |   |
| ۳۷۳         | ع ایجاب کے بعد قبول نہیں ہوا               |   |
| ۳۷۳         | ٠                                          |   |
| ۳۲۵         | ؟ ايجاب مختلف ہوئے                         |   |
| 240         | 🕫 ایجاب و قبول برقی پیغام کے ذریعے         | 3 |
| ۳۷۵         | ایجاب و قبول تحریری پیغام سے               |   |
| ۵۲۳         | ایجاب وقبول زبردی کرایا                    | 3 |
| ۵۲۳         | 🖰 ایجاب و قبول سے بیچ ہوجاتی ہے            | 3 |
| ۳۷۲         | ایجاب و قبول صحیح ہونے کی شرائط            | 3 |
| 247         | 🖰 ایجاب و قبول قاصد کے ذریعے               | 3 |
| 247         | 🖰 ايجاب وقبول كاطريقة                      | 3 |
| MYA         | ایجاب وقبول کانتمیں                        | 3 |
| 244         | 🕃 ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہو               | 3 |

| صفحتمبر | عنوان                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۲۹     | ایجاب وقبول کے لیے عاضرین کی مجلس                               | 0   |
| ۳۲۹     | ايجاب وقبول كامضمون                                             | 0   |
| ٣٧٠     | يباب وقبول مستقبل كالفاظ مين ندجون                              | 0   |
| r21     | الماب وقبول مين فاصله ندة و                                     | 3   |
| r2r     | ایجاب وقبول میں مطابقت ضروری ہے                                 | (3) |
| r2r     | ایجاب و قبول میں موافقت ضروری ہے                                | (3) |
| r2r     | ایجاب وقبول ویب سائنوں کے ذریعے                                 | (3) |
| 727     | ایجنٹ                                                           | 0   |
| 727     | ايجنث كاسرفيفكيث جارى كرنا                                      | 0   |
| 725     | اليجنسي والول كے ليے مقرره زخول سے زيادہ قيمت پر مال فروخت كرنا | 0   |
| 725     | ايدُريس معلوم نه بوقرض دينے والول كا                            | 0   |
| 725     | ايدُ وانس بَعَلَ                                                | 69  |
| 720     | ایڈوانس رقم دے کررعایت کے ساتھ اشاہ خریدنا                      | 3   |
| FZY     | ايدُورِيْا يَزَعَلَ                                             | (3) |
| 744     | ائیر بورٹ پررضامندی ہے چھوڑا ہوا مال                            | 0   |
| 744     |                                                                 | 3   |
| 741     |                                                                 | 3   |
| FLA     | ایک ہمائی کی زمین دوسرے نے اجازت کے بغیر فروخت کر دی            | 0   |

## عيان كسائل كالسأكلوبيا

|       | محالت في الساه ويدا                              | ž.   |
|-------|--------------------------------------------------|------|
| صفحتم | عنوان                                            |      |
| -41   | ایک تی ش دوسود ک                                 | ( 11 |
| - 49  | ایک چیز میں نقصان کر کے دوسری میں تلافی کرنا     |      |
| - 49  | ⊕ ایکدام                                         |      |
| - 49  | 😥 ایک دکاندار کی چیز دوسرے دکاندار کا فروخت کرنا |      |
| 29    | ⊕ ایماز                                          |      |
| - 49  | ایکسپورٹ (Export)                                |      |
| ۸٠    | 🟵 ایکسپورٹراپناوعدہ تج پورانہ کرتے و؟            |      |
| ۱۸۲   | 🔞 ایکسپورٹ فناسنگ                                |      |
| 1     | 🕲 ایکسپورٹ کرنے کے لیے سر مایہ کاحصول            |      |
| 1     | 🕲 ایکسپورٹ میں انشورنس کرنا                      |      |
| ۸۳    | ⊕ ایمرے                                          |      |
| ۸۵    | 🕄 ایک شخص با لغ اورخر پداردونو نبیس ہوسکتا.      |      |
| ۸۵    | 🕄 ایک شریک پیداداکرنے سے پہلے غائب ہوگیا         |      |
| ۸۵    | 🕄 ایک شریک پرتادان دُالنے کا تھم                 |      |
| '44   | 🟵 ایک شریک کادوسرے شریک کے حصہ کوفر وخت کرنا     |      |
| 74    | 🕾 ایک مشتری کومبیع دکھا کر دوسرے کوفروخت کرنا    |      |
| **    | 🕲 ایک معامله پر دوسرامعامله کوجیع کرنا           |      |
| 14    | ⊕ آیک نبر کامال چاہیے۔                           | 14.8 |

| صفحةبر       | عنوان                                                               |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| ۳۸۸          | ایک نمبر که به کردونمبر چیز دینا                                    | 6 |
| 211          | ایک دارث نے دوسرے دارث کا حصہ فر وخت کردیا                          | 3 |
| ۳۸۹          | ایک بی چیز دوآ دمیوں کو پچ دی                                       | 6 |
| ۳۸۹          | ایک ہی مال کومختلف قیمتوں میں بیچنا                                 | 6 |
| <b>1</b> 119 | ایگریمنٹ                                                            | 6 |
| m9+          | الگیزیمیشن میں شرکت کرنا                                            | 6 |
| m9+          | ایل،ی (L/C "Letter Of credit")                                      | 6 |
| rgr          | ایل، ی پرفیس                                                        | 6 |
| rar          | ایل،ی پرفیس میں قرض کا تھم                                          | G |
| rar          | ایل، ی کامتبادل                                                     | 6 |
| 190          | ایل می کھولتے وقت پوری رقم جمع کرے                                  | 6 |
| <b>1797</b>  | ایل ی میں گارٹی کی فیس دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | 6 |
| ۳۹۲          | اینٹ کے وزن کے برابر فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 6 |
| <b>1797</b>  | ای میل                                                              | 6 |
| m92          | ای میل ہے سودا کرنا                                                 | 6 |
| m92          | ای میل کے ذریعے ایجاب ہوا                                           | 6 |
| m92          | ای میل کے ذریعے عقد کرنے کا حکم                                     | 6 |
| 194          | این ، آئی ، ٹی (N.I.T) ( نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ)                       | 0 |

HALLING LE

14.14





حضرت مولا نامفتی محمد عبدالسلام صاحب چانگای مدظله العالی مفتی واستاذ الحدیث جامعة المهید دارالعلوم معین الاسلام باشمز اری چانگام بنگله دیش وسابق رئیس دارالافتاء جامعة العلوم الاسلامیة ،علامه بنوری ٹاؤن کراچی

## نحمده و نصلي على رسوله الكريم! امّا بعد

یہ کہ'' کتاب تجارت کے مسائل کا انسائیگو پیڈیا'' تالیف مولا نامفتی محمد انعام الحق صاحب کو بندہ نے سرسری نظر سے دیکھا ہے، اس موضوع پر اردو زبان میں دوسری کوئی کتاب اس ہے قبل نظر ہے نہیں گذری ، ماشاء اللہ کتاب جیسی تاریخی ہے، فقہ اسلامی کا قدیم و جدید مسائل کا ایک انمول مجموعہ بھی ثابت ہوگا، نیز مدلل کتاب ہے اور انداز تحریر بھی شگفتہ اور دلکش ہے، اگر پوری کتاب مارکیٹ میں آ جائے تو تجارت کے مسائل کا بڑا ذخیرہ سامنے آ جائے گا، خاص کر مروجہ اسلامی بینکاری اوراس سے متعلق اجارہ کی بحث اور اسلامی بینک کا سیح چرہ سامنے آجاتا ہای طرح '' آئی ایم ایف' کی تفصیلات کود مکھنے کے بعد اسلامی بینک کی حقیقت اوراس کی حقیقی روح واضح ہوجاتی ہے، اللہ تعالی تمام مسلمانانِ عالم خاص کریا کتان اور بنگلہ دیش کے بعض خواص وعوام کو دینی بصیرت ونہم عطا فر مائے کہ وہ اسلامی بینک کے سودی کاروبار ہے آگاہی حاصل کر کے اپنی اپنی غلطیوں سے واپس ہو کر صراط منتقم برگامزن موجائين - وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيزٍ .

الله تعالى جناب مفتى صاحب زيد مجده كومزيد ديني خدمات كے لئے توفيق

عطافر مائے۔

راقم

بنده محمد عبد السلام چا نگا می عفاالله عنه استاذ دارالعلوم عین الاسلام باشهزاری، چا نگام سم /رجب/اسم مهاره بلداول

بسم الله الرحمن الرحيم



(rr

الله رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد سائٹ الیکی آجری جمیں جس دین سے نوازا وہ ایک ابدی دین ہے اور انسانی زندگی کا پورا ضابطہ حیات (Complete Code of Life) ہے۔

جودوسرے مذاہب کی طرح چنداخلاقی تعلیمات اور عبادات تک محدود نہیں بلکہ انسان کی پیدائش سے لے کرموت تک بلکہ موت کے بعد جنت پہنچنے تک کے تمام معاشی ،معاشرتی ،سیاسی اموراور آخرت کی کامیابی کے تمام مسائل کے متعلق تفصیل سے رہنمائی کرتا ہے۔

اوراس بات میں رقی برابر شک نہیں کہ جب تک کسی معاشرہ کے معاشی اور مالی معاملات قرآن وسنت اجماع وقیاس کے مطابق نہ ہوں تب تک اس معاشرہ کی منصفانہ تشکیل ممکن نہیں ،اس لیے قرآن وحدیث نے جہاں عبادات کے بارے میں منصفانہ تشکیل ممکن نہیں ،اس لیے قرآن وحدیث نے جہاں عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صفائی آئیا ہے وہاں ابنی تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صفائی آئیا ہے وہاں البی تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صفائی آئیا ہے وہاں طریقے کے تابع رکھنے کی تلقین کی ہے اور اس بارے میں نہایت عمدہ اور جامع اصول وضوابط عطا کئے ہیں ،جن کی روثنی میں ہم اپنی معیشت اور نظام اقتصاد کو تھے بنیا دوں پر قائم کر سکتے ہیں ،کین موجودہ دور میں سرمایہ وارانہ نظام پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے ،اور امت مسلمہ مجموعی حیثیت ہے اسلام کی معاشی ،اقتصادی اور تجارتی تعلیمات ہے بے خبر ، جابل اور غافل ہے جس کی وجہ ہے ہم معاشی اور تجارتی میدان میں دین جن کے فیض و برکات سے محروم ہیں اور مختلف قسم کے مسائل میں گرفتار ہو چکے ہیں ہے فیصل ویرکات سے محروم ہیں اور مختلف قسم کے مسائل میں گرفتار ہو چکے ہیں ہے فیصل میں گرفتار کی قبل میں اور مختلف قسم کے مسائل میں گرفتار ہو چکے ہیں ہے

اور مرمایہ دارانہ نظام میں مرمایہ داروں کے دلوں میں رحمت اور شفقت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ،مرمایہ دار کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مال کمانا ہوتا ہے ،خواہ وہ ہیروئن فروخت کر کے مال کمائے یا نائٹ کلب کھول کر روپیہ کمائے یا تائٹ کلب کھول کر روپیہ کمائے یا تائٹ کلب کھول کر روپیہ کمائے یا تائٹ کلب کھول کر روپہہ کمائے یا تائٹ کا بازار گرم کر کے اپنی حرص اور لا کی جسے کو بھرے ، پھر مال وزر ہروفت کسی نہ کی خرالی کو ساتھ دلاتا ہے ، جواس کی خصوصیت ہے۔

غردر، تکبر، شیخی اور گھمنڈ کے جذبات د ماغ میں ہوتا ہے،اور حرص اور لا تا کے خوان خوار جذبات کوجنم دیتا ہے تا کہوہ غریب اور محتاج لوگوں کا خون چوس کران کومزیدغریب اور محتاج بنادے۔

آج بوری د نیاسر ماید دارانه نظام کی شیرائی بن ہوئی ہے اور جمہوریت بھی اتی سر مایید دارانه نظام کی ایک فرع ہے آج یہود ونصاری مسلم مما لک میں اس نظام کورائج کرنے کے لئے مسلمانوں کو گاجرمولی کی طرح کاٹ رہے ہیں،اوراس نظام کی خاص خصوصیت بیہ ہے کہ اس میں معاشرہ کی ساری دولت اور تمام مال وزر دولت مندول اور او پر کی سوسائٹ کے لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہوجا تا ہے ،جس کی وجہ ے عام اوگ ، کاشت کار ، ہاری ، مز دور ، کاریگر روز بروز قلاش اور مفلس ہوتے ملے جاتے ہیں اور ان کی کمائی کی ساری دولت تھنچ کر دولت مندوں اور مالداروں کی تجور یوں میں چلی جاتی ہے،اورغریب مزدور امیروں کی عیش وعشرت اور فضو**ل** خر چی کے لئے جانوروں کی طرح سارادن کام کرتار ہتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے ے کہ اس کا چولہا پھر بھی صبح سے شام تک بجہار ہتا ہے، اور ملک کے کارخانے دن رات کپڑے بنتے ہیں لیکن کپڑا بننے والے غریب اور مزدور کی بیٹیاں تار تارکورسی رہتی ہیں ،زبین غلہ اور پیداوار اگل رہی ہے لیکن غریب کسان کے بیچے رات کو مجھو کے پیٹ سوتے ہیں۔

اس نظام کے مقابلہ میں اسلام نے ایک نظام دیاہے جوانتہائی حکیمانہ متوازن،معاشی خوشحالی،اور حقیقی ترقی کاضامن ہےاوراس کی خلاف ورزی خطرناک ر بخانات اور ایسی معاشی برائیوں کوجنم دیتی ہے جوآ ہتہ آ ہتہ یورے معاشرے کو (<u>۳۵</u> غیریقینی صورت حال ہے دو جار کر دیتی ہیں اس لیے اسلامی حکومت میں ان او گوں کو تجارت اور کار وبار کرنے کی بالکل اجازت نہیں جوخرید وفرو دخت کے متعلق اسلامی احکام ہے واقف نہ ہوں۔

> خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا فر مان ہے: لايبع في سو قنا إلا من تفقه في الدين\_ (١) عن عمر قال: لايبع في سو قناهذا إلا من تفقه في الدين\_ (٢) ہارے بازاروں میں وہی آ دمی خرید وفروخت کرے جے دین کے تجارتی احكام كى تجويرو\_

مالكي مذهب كےمشہور ومعروف فقيه ابوعبدالله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي المالكي (ابن امير الحاج) متوفى ٢٣٧ه نه اپني مشهور كتاب المدخل ميں لكھا ہے کہ انہوں نے سید ابو محدر حمہ اللہ کو ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے مراکش میں مختسب کو بازاروں میں گشت کرتے ویکھاہے جو ہر دکان کے پاس جا کر کھم رتا اور دکان دار ہے اس کے سامان ہے متعلق لازمی احکام کے بارے میں یو چھتا اور سیہ دریافت کرتا کہان میں سود کب شامل ہوتا ہے اور وہ اس سے کیسے محفوظ رہتا ہے اگر وہ چنج جواب دیتا تو د کان اس کے پاس رہنے دیتا ،اور اگر پیچ جواب نہ دے یا تا تو اے دکان ہے نکال دیتااور کہتا تیرے لئے مسلمانوں کے بازار میں جیٹھناممکن نہیں (١) (جامع الترمذي (٢٢٢١)أبواب الوتر باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي ط:مكتبه

(r) "ت" كنز العمال(١٢٥/٣) كتاب البيوع, أداب متفرقة, رقم الحديث: ٩٨٢٣, ط:مؤسسة

## ہے تولوگوں کوسوداور حرام کھلائے گا۔

سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يذكر أنه أدرك بالمغرب المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها, فإن أجابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان, ويقول: لا نمكنك أنك تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الرباأو مالا يجوز انتهى ـ (١)

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ نے بھی اس شخص کو بازار سے نکال دینے کا حکم فرما یا تھا جوشر یعت کے احکام نہ جانتا ہوتا کہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے لوگول کوسود

وقد أمر مالك رحمه الله بإقامة من لا يعرف الأحكام من السوقة لئلا يطعم الناس الربار (٢)

کنزالعمال میں صحیح سند کے ساتھ نقل ہے کہ ہمارے بازاروں میں صرف و بى آ دى خريدوفروخت كياكرے جودينى مسائل جانتا ہو۔ عن عمر قال: لايبع فى سوقناھذا إلامن تفقه فى الدين۔

فآوی تا تارخانیه میں فآوی سراجیہ سے نقل کیا ہے کہ سی شخص کا تجارت میں مشغول ہونااس وقت تک جائز نہیں جب تک کہوہ خرید وفروخت کے احکام کونہ جان کے کہ کیا جائزے اور کیانا جائزے۔

السراجية: لاينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم احكام البيع

(١) (المدخل لابن الحاج، أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى:٤٣٤ه) (١٥٤١) فصل في اللباس، ط: دار التراث)

(٢) (المدخل لابن الحاجي (١٥٤١) فصل في اللباس، ط: دار التراث)

(r)"ت"كنز العمال (١٢٥/٣)كتاب البيوع, آداب متفرقة, رقم الحديث:٩٨٦٣, ط:مؤس

والشراء مايجوز ومالايجوز (١)

حرام ذرائع ہے مال حاصل کرنے ہے انسان کی ساری محنت اور ریاضت برباد ہوجاتی ہےاس لئے نبی کریم سائٹھالیا پی نے ایسے مخص کوسب سے بڑاعیادت گزار (<u>۳</u>۷ قراردیا جوحرام کمائی سے اپنادامن محفوظ اور مامون رکھے۔

تر مذی شریف میں ہے:

اتق المحارم تكن أعبد الناس\_ (٢)

حرام کی ہوئی چیزوں سے بچوں سب لوگوں سے بڑے عبادت گزار بن

حلال رزق کھانے سے آدمی متجاب الدعوات بنتاہے ،اور متجاب الدعوات ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی دعا تمیں قبول ہوتی ہیں۔

وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تليث هذه الآية عندرسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا عِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طُيِّبًا \_ (البقرة: ١٦٨) فقام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكنّ مستجاب الدعوة, والذي نفس محمَّد بيده: إنَّ العبدليقذف اللقمة الحرام في جو فه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً, وأيُّما عبد نبت لحمه من سحتٍ فالنار أولى بهـ رواه الطبراني في الصغير \_ (٣)

<sup>(</sup>١) (الفتاوى التاتارخانية(٢٣٥/١٨),كتاب الكراهية, الفصل السابع والعشرون في البيع والاستيام على سوم الغير، ط: مكتبه زكريا، ديو بند، الهند).

<sup>(</sup>٢)منن النرمذي(٥٠٥/٢) أبو اب الزهد , باب من اتقى المحارم فهو اعبدالناس , مكتبه رحمانيه

 <sup>(</sup>الترغيب والترهيب للمنذري كتاب البيوع وغيرها, الترغيب في طلب الحلال والأكل مندسالخ، (رقم الحديث: ٢٥٩٦)، (١٩/٢)، ط: دار الحديث القاهرة، ١٣٣١ه-١٠٠٠)-

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر درشیدا مام محمد سن بن الشیبانی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ زہد اور تقوی کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے تو انہوں نے فرما یا کہ میں نے ''بیوع'' (خرید وفروخت) کتاب کیوں نہیں ایک کتاب لکھ دی ،اس کتاب کے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کوئی شخص خرید وفروخت کرے گا اور نا جائز اور حرام سے بچے گا توہ وہ زاہدا ور مقی ہوگا ،اس کی کمائی حلال ہوگی اور عمل اچھا ہوگا۔ (۱)

حضرت عطيد منقول ہے كہ نبى كريم سالاتيكي نے فرمايا: لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر الما به بأس (<sup>(7)</sup>

بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج والی چیزوں کے خوف سے وہ چیزیں بھی نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہ ہو۔

امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہے زہد کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا:

''زہدیہ ہے کہ جب حلال میسرآئے توشکر میں کوتا ہی نہ کرے اور حرام میں واقع ہونے سے پر ہیز کرے۔ (۲)

حلال روزی طلب کرنا فرض ہے، زراعت ، تجارت ،ملازمت اور محنت مزدوری سے کمائی کی جاسکتی ہے کیکن ان تمام چیزوں میں تجارت سب سے افضل اور

<sup>(</sup>١) قد صنفت كتاب البيوع ، ومراده بينت فيه مايحل ويحرم ، وليس الزهد إلاالاجتناب عن الحرام والرغبة في الحلال (المبسوط للسرخسي، (١١٠/١٢) ، أنواع الربام كتاب البيوع ، ط: دار المعرفة ، بيروت) .

<sup>(</sup>٢) (سنن الترمذي (٥٢٣/٢) أبواب صفة القيامة ، وفيدباب ، ط: مكتبه رحمانيه)

<sup>(</sup>r)موسوعةنضرة النعيم, (٢٢٢٢/٦), بحو الدالمنهاج في شعب الايمان للحليمي-

بب ہے بہتر معاش کا ذریعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

قال مالك:قال عمر بن الخطاب:عليكم بالتجارة ، لاتفتننكم هذه الحمراءعلى دنياكم\_(١)

تم لوگوں پر تجارت کو اختیار کرنا لازم ہے ، بیہ گورے اوگ یعنی جنمی غلام تمہاری اس دنیا پرتمہار اامتحان نہ بن جانمیں۔

نی کریم سائٹلالیلم نے بعثت سے پہلے خود تنجارت فر مائی ، شراکت اور مضار بت پر کاروبار کیا، خلفاء راشدین کی اکثریت تنجارت کرتی تھی ، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ خاہلیت کے زمانہ میں ایک معروف ومشہور تاجر ستھے ، نبی کریم سائٹلالیلم کی موجودگی میں بصری تنجارت کے لئے تشریف لے گئے۔

ابن سعد نے ''طبقات ابن سعد' میں لکھا ہے کہ نبی کریم سانٹی آیا ہم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے ، تو دوسر بے روز خلافت کے امور نمٹا نے کے لیے خلافت کے دربار میں نہیں گئے بلکہ آپ ہاتھ پر کپڑے کے تھان رکھ کر بازار کی طرف جانے کے لئے نکے ، اتفا قاحضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کئے نکے ، اتفا قاحضرت عمر وضی کا للہ عنہ اور حضرت ابوعبیدہ کا ندھوں پرکل خلافت کا بارڈ الاگیا ہے اور آپ تجارت کے لیے بازار جارہ ہیں مظافت کا کام کون نمٹائے گا، اور آپ خلافت کی ذمہ داری کیے ادا کریں گے؟ ان دونوں حضرات کا کام کون نمٹائے گا، اور آپ خلافت کی ذمہ داری کیے ادا کریں گے؟ ان دونوں حضرات کا سوال بھی درست تھا ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جس مقصد کے لئے کپڑے کے تھا کیوں کہ ان

 <sup>(</sup>۱) (البيان والتحصيل، (۲۱۸/۱۸)، ماجاء عن عمر بن الخطاب في التجارة، ط: دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان)

التراتيب الادارية (١٨/٢) القسم الناسع، باب تشديد عمر على الصحابة في تركهم الاتجار الخ، ط: دار الارقم

کے اوپر بورے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری تھی ،اس سے بری الذمہ ہونا بھی ایک دینی فریضہ تفا، چنانچہ حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے سوال کا جواب ہے دیا کہ پھر اپنے اہل وعیال کوکہاں سے کھلاؤں گا اور ان کی زندگی کی ضروریات کو کیے بورا کروں گا؟ان دونولحضرات نے بیہ جواب دیا کہ آپ خلافت کے امور نمٹا تیں اور ہم آپ کے اہل وعیال کے لیے وظیفہ مقرر کردیں گے۔ أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام الدستواني قال: أخبرنا عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالاله: أين تريديا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن. فقال عمر: إليَّ القضاء. وقال أبو عبيدة: وإلى الفيء. قال عمر: فلقد كان يأتي عليَّ الشهر ما يختصم إلى فيهاثنان. (ا

دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک تا جر سے اور آپ دیبا اور ایشم کی تجارت کرتے ہے ، آپ کے ساتھ کعب بن عدی التنوخی تجارت میں شریک سے ، آپ نے ساتھ کعب بن عدی التنوخی تجارت میں شریک سے ، آپ نے نہایت غور وفکر کے بعد تجارت میں قدم رکھا تھا ، اور ایک بہترین تاج سے اور تجارت کے علاوہ اور تمام مواقع پر بہتر سمجھتے تھے۔ تھے اور تجارت کے موقع پر بہتر سمجھتے تھے۔ قریش کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے ، مکہ میں مختلف لوگ مختلف چیزوں کا تجارت کرتے تھے ، عرب میں کئی کوئی بھی تجارت کرتے تھے ، عرب میں کسی بھی کاروبار میں کوئی عار نہیں سمجھی جاتی تھی کوئی بھی

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبرى لابن سعد، (١٣٤/٣)،طبقات البدريين من المهاجرين ،ذكر بيعة أبى بكر،ط:دارالكتبالعلمية,بيروت)

كام ہواً ہے عزت اور شرافت كاباعث سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عثمان رضی الله عنه بھی ایک بہت بڑے تا جر تھے، اور ان کا تا جر ہوں اللہ عنہ بھی ایک بہت بڑے تا جر اس ہونا تقریباً ہر مخص الحجھی طرح جانتا تھا بلکہ حضرت عثمان رضی الله عنه جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے میں تا جر تھے۔

عشرہ مبشرہ کی اکثریت تا جرتھی ،اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صافحۃ آیی ہے اور آپ کے حکابۂ کرام تجارت کو پہند کرتے تھے،اور روزی کمانے کے لئے تجارت کو افضل اور بہتر سمجھتے تھے۔

تجارت کے افضل اور بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن تجارت شروع کرنے سے پہلے تجارت کے مطابق کرنے سے پہلے تجارت کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے تا کہ شریعت کے مطابق تجارت کرناممکن ہومثلا جھوٹ نہ بولے، سچی جھوٹی کسی قسم کی قسمیں نہ کھائے ، خریدو فروخت میں کسی کو دھوکہ نہ دے ، ناپ تول میں کمی نہ کرے ، اگر تا جران ہدایات پر عمل کرے گاتو قیامت کے دن انبیاء ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔

عن أبى سعيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، و الصديقين، و الشهداء\_ (١)

### قيامت كى نشانى

قیامت کے قریب مال ودولت کی حرص کی وجہ سے لوگوں میں حرام وحلال کی تمیزختم ہوجائے گی، اور ہر شخص کی زندگی کا مقصد صرف مال اکھٹا کرنارہ جائے گا، خواہ حلال اور جائز طریقہ سے اکھٹا ہویا حرام اور نا جائز طریقہ سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب کہ اسلام نے حرام طریقہ سے مال کمانے اور خرچ کرنے دونوں پریابندی لگائی ہے۔ (تریزی)

<sup>(</sup>۱) (سنن الترمذي (۲۲۹/۱) باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم ط: قديمي).

45

#### ایک اور حدیث میں ہے:

ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام (١)

لوگوں پرایک زمانداییا آئے گا کہ آ دمی اس بات کی کوئی پرواہبیں کرے گا کہوہ حلال طریقے سے مال کمار ہاہے یا حرام طریقے ہے۔

#### قیامت کے دن

مال ودولت اللہ تعالی کا خاص فضل اور اس کی قابل قدر نعمت ہے، لیکن ہمارے دین نے مال و دولت حاصل کرنے کے لئے غلط اور ناجائز طریقے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ہر صلمان کو حلال اور جائز ذرائع استعمال کرنے کا مکلف اور ذمہ دار گھبرایا اور بیفکر دی اور عقیدہ دیا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو بیہ حساب دینا ہوگا کہ اس نے مال کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، حلال اور جائز طریقے سے یا ناجائز اور جرام طریقے ہے۔

### نبى كريم مان تفاييل نے فرمايا:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه, وعن علمه فيما فعل, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وعن جسمه فيما أبلاه

قیامت کے دن انسان کے قدم اٹھے نہیں تکیں گے یہاں تک کداس سے سیر نہ او چید لیا جائے کہاں نے اپنی عمر کن کاموں میں لگائی، اور علم کے مطابق کتنامل کیا۔ اور مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کی توانا ئیاں کہاں کھا تھیں۔

(۱) صعيح المعاري (٢٤٦١)، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، ط: قديمي

(٢)(سنن الترمذي (١٨/٢) ١٩ ابواب صفة القيامة ، ط:مكتبه رحمانيه )\_

شریعت کی نظر میں حرام کمائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت اور دعا بھی بے اثر رہتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

پھرنی کریم من نظری ہے ایک شخص کا ذکر کیا جولمباسفر کرتا ہے مٹی ملا ہوا پراگندہ بال ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھا کراے رب، اے رب کہتا ہے، جب کداس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور حرام ہے ہی غذا دیا گیا، پھراس کی دعا تمیں کیسے قبول ہوں۔ (۱)

تجارت صرف دنیا و کام نہیں بلکہ بیا یک بابرکت ذریعہ معاش اور بہترین بیشہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و مبر بانی کو تلاش کیا جاتا ہے ، اور اسلامی احکام کے مطابق کاروبار کرکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ، اور اسلامی احکام کے خلاف کاروبار کرکے شیطان کوراضی کرکے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے ، اور ایسا تا جراس دنیا میں شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے ، اور جو شخص شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی دنیا ورآ خرت دونوں تباہ و بربا د ہوجاتی ہیں اس لئے ہم نے تجارت کے مسائل کو حروف بھی کی ترتیب سے اس کتاب میں مرتب کیا ہے تا کہ تجارت اور کاروبار کے مسائل کو حراب کے کراس کے مطابق عمل کیا جاسکے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیا بی حاصل کرنا آسان ہوسکے ، اور بندہ کے لئے یہ کتاب صدقہ جاریہ بن جائے۔

اور آخرین ان تمام حضرات کاشکر گزار بول جواس کتاب کی تخریج ، شخیج کمپوزنگ ، پروف رید نگ اور سیئنگ میں شامل رہے ، خاص طور پر مفتی شاہ نور الحسن ، مفتی ولی اللہ حسین اور حمز ہ منصور تخریج میں شامل رہے ، مفتی زبیر (۱) نم ذکر الرجل بطبل السفر اشعث اغیر بعد بدیه إلی السماء بارب بارب و مطعمه حرام و مشر به حرام و ملب حوام و غذی بالحرام فائی بستجاب لذلک (مسلم (۱۲۲۳) کتاب الوکو ق باب فول الصد قدمن الکسب الطب ط زقد بدی )۔

تجانت كمسائل كالسأيكونيا

آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصح اجمعين\_

كتبه مخذالعث م الحق قائب مى دائالافتارجا مِغَدَالعُلُومِ الاسلامِيدُعلَّامِهِ بُورِی ٹاؤن کراچی ۲۳ شعبان ۱۳۳۹ھ ۸ مئی ۲۰۱۸ء



(00)

اسلام

اسلام ایک مستقل دین اور کلمل نظام حیات ہے، جوانسان کو ایک ایسی زندگی گزار نے کا ضابطہ عطاء کرتا ہے ،جس کی روشنی میں ایک قوم یا ایک فروروحانی اور مادی اعتبار سے ترقی کی منزلیس نہایت آسانی کے ساتھ طے کرسکتا ہے، ویگر مذاہب جود کے قائل ہیں، لیکن اسلام جمود کا قائل نہیں، بلکہ اسلام ایک حرکت مذاہب جود کے قائل ہیں، لیکن اسلام جمود کا قائل نہیں، بلکہ اسلام ایک حرکت کا اسلام ایک حرکت کا اسلام ایک حرکت کے معاملات پرغور وفکر کر کے قرآن وسنت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اجتباد کے معاملات پرغور وفکر کر کے قرآن وسنت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اجتباد اور استنباط ہے کام لینے کی ترغیب دیتا ہے، اس کے ذریعہ ہرزمانہ میں نئے چیش آئے والے مسائل حوادث اور واقعات کے بارے میں مسلمان اپنے لیے نظام ، ضابطہ اور واقعات کے بارے میں مسلمان اپنے لیے نظام ، ضابطہ اور واقعات کی بارے میں مسلمان اپنے لیے نظام ، ضابطہ اور

اسلام کا مقصدانسان کی بھلائی ہے،اور سے بھلائی صرف دنیا کی زندگی تک محدوذ نبیں بلکہ اُخروی زندگی پر بھی محیط ہے،اور حقیقت سے ہے کہ اصل زندگی اُخروی زندگی ہے۔ اور حقیقت سے ہے کہ اصل زندگی اُخروی زندگی ہے۔ ندرسال کے بعد ختم ہوجاتی ہے لیکن اخروی زندگی ہمیشہ کی ندگی ہے،اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت ندگی ہے،اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت داول زندگی والی زندگی ہے،اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت داول نزدگی ہے،اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت داول نزدگی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت داول نزدگی ہے،اور ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت داول نزدگی ہے۔ اور ایک مسلمان کے ایک دنیا نداروں داول نزدگیوں کا بہتر اور کا میاب ہونا ضروری ہے ای لیے اللہ تعالیٰ نے ایما نداروں کو میدعا سکھائی ہے:

رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَاتِ النَّارِ. (١)

النادِ۔

(١)(البقوة: ٢٠١)

4

ترجمہ:اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں اچھائی عطافر ما،اور آخرت میں بھی اچھائی عطافر ما،اورہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

) اور بہاں دنیا کی بھلائی ہے مراد: عافیت، نیک بیوی ،علم،عبادت پاکیز، مال، نیک اولا د،صحت، دشمنوں پر فتخ، نیک لوگوں کی رفافت، اسلام پر ثابت قدی، اورا بمان پرخاتمہ ہے۔

اور آخرت کی بھلائی ہے مراد: جنت، برے حساب، اور میدان حشر کے خوف وڈر سے سلامتی، حور عین، اور اللہ تعالی کے دیدار کی لذت ہے۔

دنیوی زندگی میں کا میا بی حاصل کرنے کا مدار معاشی ترقی پر ہے اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو معاشی جدو جہد میں حصہ لے کرغر بت اور جہالت کوخم کرے معاشی طور پر ترقی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیان

کاد الفقر أن یکون کفرا۔ (۲) ترجمہ: فقر وغربت انسان کو کفر کے قریب پہنچادی ہے۔

(1) (ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة) يعني العافية والكفاف قاله قتادة أو المرأة الصالحة فأ على كرم الله تعالى وجهه أو العلم والعبادة قاله الحسن أو المال الصالح قاله السدي أو الأولاد الأبرار أ ثناء الخلق قاله ابن عمر أو الصحة والكفاية والنصرة على الأعداء والفهم في كتاب الله تعالى أو صحا الصالحين قاله جعفر \_ (و في الآخرة حسنة) فقد قيل هي الجنة وقيل: السلامة من هول الموقف وسا الحساب وقيل: الحور العين وهو مروى عن على كرم الله وجهه وقيل: لذة الرؤية \_ (روح المعانى: (ال

(ومنهم من يقول ربنا أتنافى الدنيا حسنة ) الحسنة : مطلقة , والمعنى : أنهم سألو الته في الدنيا الحالم الحسنة , وقد مثل المفسرون ذلك بأنها المرأة الصالحة , قاله على . أو العافية في الصحة و كفاف العالم قاله قتادة . أو : العلم , أو العبادة , قاله الحسن . أو : المال , قاله السدي ..... أو الرزق الواسع , قاله مقاتل النعمة في الدنيا قاله ابن قتيبة أو القناعة بالرزق ..... أو الأولاد الأبرار أو الثبات على الإيمان .... وصحبة الصالحين ـ (تفسير البحر المحيط: (٣١٠/٢) ، البقرة , ا ٢٠ م ط: دار الفكر بيروت )

چنانچہ آج کل غربت کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ عیسائی یا قادیانی ہوجائے ۔ ہیں اورا پنی ایمانی زندگی سے ہاتھ دھو ہیٹھتے ہیں اور آخرت کو تباہ و ہر بادکر کے جہنم کے ۔۔۔ گھ ے بیں گرجاتے ہیں۔۔

عرب کی سرز مین

عرب کی سرزمین میں کوئی حکومت نہیں تھی ، کوئی فوج اور پولیس نہیں تھی ، ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ اپنی آزاد کی کاخود محافظ تھا، اس کا ہر فردخود اعتماد کی کا پیکر تھا، صرف مردوں میں نہیں بلکہ عور توں میں بھی پوری پوری خود اعتماد کی تھی ، اس لیے ان میں کوئی معیشت کا نظام نہیں تھا، البتہ ان کی زندگی کا انحصار زیادہ تر تجارت پر تھا خاص طور پر مکہ میں رہنے والوں کا پیشہ تجارت تھا کیونکہ وہ علاقہ پائی اور سبزہ کے بغیرا یک وادی تھا، کھیتی باڑی کے لائق نہیں تھا، البتہ مدینہ کے دہنے والوگ کا شدگار تھے۔ (۱)

=فى فضل الفقر والفقراء, الفصل الأول, ط: مؤسسة الرسالة)

حلية الأولياء: (٥٣/٣ و ٩٠١) فمن الطبعة الأولى من التابعين، ٢٠٥ - يزيد بن ابان الرقاشي و
 ٢٢ - الحجاج بن الفرافصة ، ط: دار الكتب العلمية .

ت مشكاة المصابيح: (ص: ٣٢٩)، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثالث، ط: قديمي.

(۱) عن الزهري قال أخبر ني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهريو قرضي الله عندة قال إنكم تقولون! ن أبا هريو قيكتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل على المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل على مل مطنى فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمو الهم وكنت امر أمسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون ـــالحديث (صحيح البخارى: ( ٢ ٢٣١ ) ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في قول الله تبارك و تعالى: فإذا قضيت الصلاة فاحتشر وافي الأرض ـــالخ ، ط: قديمى ) ماجاء في قول الله تبارك و تعالى: فإذا قضيت الصلاة فاحتشر وافي الأرض ـــالخ ، ط: قديمى ) والقوس - (فتح البارى: (٢٨/٥) ) ، كتاب الحرث والزراعة ، باب ما جاء في الغرس ، ط: دار المعرفة ) =

#### جزيره نماعرب

جزیرہ نمائے عرب میں ساری کا مُنات میں افضل اور تمام انبیائے کرام کے سردار حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے الیکن اس علاقہ میں جہال صرف جہالت ہجری ہوئی تھی وہاں اس قوم میں ذہانت ، فراست ، شجاعت ، بسالت ، جود وسخاوت، حمیت وغیرت ، فصاحت و بلاغت ، اور وعدہ کرکے پورا کرنے کی عادت بھی خاص طور پرموجود تھی لیکن چونکہ ان کا رشتہ نبوت کے نور سے کٹا ہوا تھا اس لیے ان کی میں ارک خوبیاں اور ایچھی خصائیں دوسرے ذلیل کا موں کے لیے وقف ہوکر رہ گئیں تھیں۔ (۱)

= 6 وكان المهاجرون تجارا والأنصار أصحاب الزرع (عمدة القارى: (١١/ ٢٣١) كتاب البيوع باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض - إلخ ، ط: دار الكتب العلمية ) كان جل النشاط التجارى للعرب في المدن ، كانت لهم أسواق تجارية موسمية ، تعرض فيها السلع المختلفة ، وكان يحضر تلك الموسم من كان يريد التجارة و البيع والتجارة \_ ولقد تميزت قريش بممارسة النشاط التجارى ، حيث كانت التجارة هي النشاط الاقتصادى الرئيس لهم ، والسب في ذلك هو أن مكة أرض صخرية لا ماء فيها و لا زرع (الفقه الاقتصادى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المبحث الثاني : عصر عمر رضى الله عنه ، ط: دار الاندلس الخضراء)

قال العارف الفاسي في تشنيف المسامع المعروف بالزراعة انما هم الانصار وأما قريش فانما لهم التجارة لا الفلاحة اذليست مكة بلاد زرع (التراتيب الإدارية: (٣٣/٢) ، القسم التاسع ، الباب الأول في ذكر من كان يتجر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . \_ \_ الزراعة و الغراسة ، ط: دار الأرقم بيروت ) والحاصل أن المهاجرين كانوا أصحاب تجارات و الأنصار أصحاب زراعات \_ (مرقاة المفاتيح في المعامل الأول ، ط: رشيديه )

الشامة السندى على سنن النسائى: ( ٣٣٨/١) ، كتاب الزكاة ، باب الحلى ، ط: قديمى
(١) تأصلت لدى العرب فى الجاهلية بعض الأخلاق الفاسدة ، والأمور المنكرة الدنيئة ومن ذلك شرب الخمر والقمار \_\_\_\_\_ ومع ذلك فقد كان فيهم من الأخلاق الفاضلة والصفات المحمودة ما إلا عجاب ، ومن أهم تلك الصفات: الكرم ، والوفاء بالعهد والشجاعة ، والعزة ، وإباء الضيم ، والحا والأناة ، والنجدة ، وغير ذلك \_\_\_\_ ولما جاء الإسلام هذب أخلاق العرب و جعل الأخلاق الفاضة من أفضل الأعمال و زجر عن الأخلاق الرذيلة (الفقه الاقتصادى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ص: ٣٢٠٣٣) ، المبحث الثانى: عصر عمر رضى الله عنه ط: دار الاندلس الخضراء) =

نى كرىم صلى الله على وسلم كى زندگى

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی ہرآ دمی کے لیے (وہ) ہرحالت میں کامل دہمل نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور اعمال کی دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ (Super Market) ہے، ال ہر جنس کے خریداراور ہر چیز کے طلب گار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ (۱)

آپ صلی الله علیه وسلم کی زندگی

نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزہ
اور معاملات نہایت کھر ہے اور تعلقات نہایت مضبوط اور پائیدار ہے، آپ کی ان
صفات کی شہرت مکہ اور مکہ سے باہر پھیل چکی تھی، ہرکوئی آ دمی آپ کی خوبیوں سے
اپنی اپنی استعداد کے مطابق باخبر ہموا، کیونکہ پھول کی خوشبوا ور مہک صرف چن کی
صدود کے اندر محدود نہیں رہتی بلکہ چن کی حدود سے باہر بھی نگلتی ہے، اور چمن سے باہر
راستہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی موجودگی کا پہند دیتی ہے۔

= كالرحيق المختوم: (ص: ٣٤) ديانات العرب، الأخلاق، ط: دار الهلال-

التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص: ١٩، ٢٠) الفصل الأول، العرب قبل ظهور الاسلام، ط: المكتبة الفاروقية)

(١)قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الأحزاب: ٢١)

الأسوة: الاقتداء, فيلزم المسلم أن يجعل قدو تدرسول المصلى الدعلية وسلم وذلك باتباع سنته.

(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (١/٤) ٢٠٠) ، سورة محمد: ٢٨، ط: دار الفكر)

وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثنى لتمام مكارم الأخلاق و كمال محاسن الأفعال رواه في شرح السنة: مشكاة المصابيح (ص: ١٥٥)، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ، الفصل الثاني، ط: قديمي)

(٢) كان محمد صلى الله عليه وسلم منذ نشأته مشهورا بالصدق والأمانة والوفاء لذلك أو كلت إليه السيدة عديجة بنت عويلد القيام بشئون تجارتها\_\_\_\_ كان صلى الله عليه وسلم منذ لعومة أظفاره بعيدا عن دنس الجاهلية وفساد الذي غرق القوم في جحيمها \_ وفي سيرته قبل البعثة الدليل الذي =

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي تعليم كااثر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے جامع تھے، آپ نے دنیا کوجس طرح عبادات اور بندگی کی تعلیم دی اسی طرح دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے، معاشرت،معاملات اورلین دین کے طریقے بھی بتائے ،اس دنیامیں ہمیشہ ہے یہ طریقہ چلا آ رہاہے کہ ہرفن کے لیے الگ الگ تعلیم گاہیں اور درس گاہیں ہوتی ہیں زراعت کے لیے الگ،میڈیکل،حکمت اورطب کے لیے الگ، انجینئر نگ کے لیے الگ، قانون اور و کالت کے لیے الگ، کامرس کے لیے الگ،غرض ہرفن اور ہر مادہ کے لیے الگ الگ درسگا ہیں اور تعلیم گا ہیں ہوتی ہیں اور جس فن کی کوئی تعلیم گاہ ہوتی ہے اس سے تعلیم حاصل کر کے ای فن کے لوگ تیار ہوکر نکلتے ہیں ، ڈاکٹری اور طب کے لیے الگ کالج ہوتاہے، صنعت وحرفت کے لیے الگ درسگاہ اور زراعت و تجارت کے لیے الگ تعلیم گاہ ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی درسگاہ اور ایک ہی تعلیم گاہ تھی اس میں مہاجرین اور انصار بلکہ یوری دنیا سے تعلق ر کھنے والے صحابہ گرام طالب علم تھے کسی کا تعلق کسی ملک سے تھا،کسی کا تعلق کسی قبیلہ سے تھا،ایک ہی درسگاہ میں ایک ہی استاذ سے سب تعلیم حاصل کررہے تھے،اکا مدرسه میں تعلیم حاصل کر کے حضرت ابو بکر صدیق ،عمر فاروق ،عثمان غنی علی مرتضی

= لايقبل الجدل أنه خلق ليؤدى رسالة عظيمة, فميزه الله بأخلاق وصفات لم يتحل بها غيره من عفة اللسان وطهارة الجنان وصدق الحديث وقوة الأمانة, وكان لهذه الصفات الحميدة الاحترام والإجلال من قومه على اختلاف طبقاتهم حتى أنهم سموه بالأمين لقد عرف قبل البعثة بعمق التفكير ورجاحة العقل وسمو الخلق ما لم يتوفر لغيره, فشاعت سجاياه بين قومه في أو ساط قريش الذين حكموا في حل مشكلة الحجر الأسود (التاريخ الاسلامي للدكتور ابراهيم الشريقي: (ص: ٢٨/٢٧) الفصل الثاني: بزوغ فجر الإسلام, ط: المكتبة الفاروقية) .

البداية والنهاية: (٨/ ٥٣٩م، ٥٥٠)، كتاب دلائل النبوة، فصل: في الدلائل المعنوية، ط: دارهجود الرحيق المختوع: (ص: ٥٣)، السيرة الإجمالية قبل النبوة رط: دار الهلال\_

رضی الله عنهم اور معاویہ بن البی سفیان رضی الله عنه دنیا کی تاریخ میں بہترین حکمران ہے، جنہوں نے مشرق ہے مغرب تک، افریقہ سے برصغیر پاک وہندتک فر مانروائی ہے، جنہوں نے مشرق ہے مغرب تک، افریقہ سے برصغیر پاک وہندتک فر مانروائی اور دنیا کے بڑے حکمرانوں کے عدل وانصاف اور دستور وقوا نین کو ہے اثر محمد کی دیا مور پر حضرت عمر رضی کر کے رکھ دیا ، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلامی فلاحی مملکت قائم کی جس کی نظیر آج تک دنیا میں نہیں ملتی ۔

حفرت عمررضی اللہ عنہ نے تقریبا ساڑھے دی سال حکومت کی اور اور اپنی حکومت کے در مانہ میں لاکھوں مربع میل علاقہ فتح کر کے اسلامی ریاست کے حدود وسرحد میں اضافہ کیا جومشرق میں افغانستان اور چین ، مغرب میں تیؤس اور اس سے آگے بڑھ کر شالی افریقہ تک پہنچ گیا تھا، ای طرح شال میں انا طولیہ اور قزوین اور جنوب میں ''نوب' کے شہرول تک اسلامی مملکت میں اضافہ کیا اسلام سے پہلے عرب جنوب میں ''نوب' کے شہرول تک اسلامی مملکت میں اضافہ کیا اسلام سے پہلے عرب میں کی قتم کی منظم حکومت نہیں تھی ، ہر قبیلہ کا الگ الگ رئیس اور سردار ہوتا تھا، حضرت میں کو تشم کی منظم حکومت نہیں تھی ، ہر قبیلہ کا الگ الگ رئیس اور سردار ہوتا تھا، حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے آئیس ایک مرکزی قوت میں منظم کیا ، اور نا قابل شکست بنادیا۔ (۱) مرسی اللہ عنہ نے آئیس ایک مرکزی قوت میں منظم کیا ، اور درسگاہ اور تعلیم گاہ سے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ اور تعلیم گاہ سے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ اور تعلیم گاہ سے

(۱) ولقد قضى عمر رضى الله عنه فى الخلافة عشر سنوات وستة أشهر تقريبا, وقد حقق إيجازات عظيمة فى تلك الفترة, ولايمكن الإحاطة بتلك الإنجازات فى هذه العجالة لأن الحديث عن كل إنجاز بحتاج إلى بحث مستقل وبصفة عامة, فإن عمر رضى الله عنه قد أظهر خلال فترة خلافته حسن السياسة والحزم والتدبير ووضع تنظيمات عالية وإدارية مهمة ورسم خطط الفتوحات، وسياسة البلاد المفتوحة والمحروقد غلب المسلمون فى عهده دولتى فارس والروم ، وفتحوا مصر، وأجزاء من المفتوحة والمراد في عهده دولتى فارس والروم ، وفتحوا مصر، وأجزاء من أفريقيا، وغير ذلك ، وأنشنت فى عهده الكوفة والبصرة والفسطاط ، وقسم الدولة إلى ولايات ، وجعل لكل ولاية واليا و (الفقه الإقتصادى: (ص: ٢٤) ) الفصل التمهيدي المبحث الأول: حياة عمر رضى المفتد المناه المتخلافه ، ط: دار الاندلس الخضراء)

حضرت خالد بن ولید ،سعد بن الی وقاص ، ابوعبیده بن الجراح ،عمر و بن العاص رخی التعامی رخی التعامی رخی التعامی رخی التعامی رخی بیدا ہوئے جنہوں نے چند ہی سالوں عمل مشرق ومغرب کی دوظالم ، قاتل اور گنہگار سرپا وروں کوالٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ،ان کی سنہری اور تاریخی بہا دری اور کارنا موں کی شہرت آج بھی لوگوں کو یا د ہے۔ (۱) فارس کے فاتح حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ نے عراق اور ایران کے با دشا ہوں کا تاج اتار کر اسلام کے قدموں میں ڈال دیا حضرت عمر و بن العامی رضی اللہ عنہ نے فرعون کی سرز مین مصر کور و من حکومت سے چھین کر اسلامی مملکت میں رضی اللہ عنہ نے ذرعون کی سرز مین مصر کور و من حکومت سے چھین کر اسلامی مملکت میں دی۔

(۱) كانت معركة اليرموك على أشدها عندما تولى الخلافة عمر بن الخطاب و بقيادة البطل خالد بن الوله حققت الجيوش الإسلامية انتهارات رائعة أكسيت الدولة الإسلامية الفتية هيبة و مكانة و كان خالدة النا شجاعا حاذقا بفنون الحروب و أساليبها ، خاض الكثير من المعارف فأكسبته خبرة و اسعة ، و خشية من الحتالا المسلمين به أرسل الخليفة عمر كتابا إلى خالد يأمره بتسليم قيادة الجيوش إلى عبيدة ابن الجراح ، ولما وصله خاف إظهاره حتى لاتهن عزائم الجنود ، فأبقاه حتى تم النصر في معركة اليرموك الحاسمة في المالقيادة إلى أبى عبيدة و بقى معه يعمل جند يا في سبيل و اجبه الديني و الوطني .

وبعد هزيمة جيوش الروم وإبادة القسم الأكبر من كتائبها على ضفاف اليرموك وفي المرتفعات الجبلية وقرب درعاز حفت القوات الإسلامية بقيادة أبى عبيدة إلى دمشق فاحتلتها ومنها تابعت الزحف إلى المدن الأخرى فسقطت، واستمرت في ملاحفة فلول جيوش هرقل امبراطور (الروم)حتى بلغت جبال طورس وبذلك انتهت سيطرتها على سوريا و فلسطين.

وفى الوقت الذى كان الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة بن الجواح يطار دقوات الروم المدجورة كان عمروبن العاص يواصل سيرة باتجاه بيت المقدس بعد أن انتصر على الروم في موقعة أجنادين، وعه ما بلغت قواته المدينة المحصنة حاصرتها و طال حصارها عند تذ طلب البطريوك منغور يوس تسليمها على أن يحضرا لخليفة عمر بنفسه فحضرت عمر من المدينة المنورة (التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص: ٥٨ ـ ٩٥) القصل الثالث: سير مراحل الفتوحات الإسلامية المكتبة الفاروقية) .

(٢) أعدا لخليفة عمر الجيوش لفتح فارس، وقد تولى سعد بن أبى وقاص قيادتها، فتزل بها أن القادسية ...... وبعد شهرين واصل الجيش سيرة إلى المدائن و دخل القائد المسلم سعدبن أبى وقاص قصر كسرى الابيض وهو يقرأ قوله تعالى: "كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

### اسباب معيشت

معیشت کے اسباب میں سے سب سے افضل سبب تجارت ہے اس لیے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی بڑی تعریف کی ،اور آپ نے خود بھی تجارت کی اور تجارت کو پند فرمایا، اس وجہ سے تجارت اسلامی نظام معیشت کا سب سے بڑا جزء ہے۔

تونعمة كانوافيها فاكهين ..... ثم تابعت الجيوش الإسلامية ميرها و اصتوقت على بالاهفرس. في أواخرهام ٢٣٩ ه توجه عمر وبن العاص إلى مصر لفتحها بعد أن استأطن التعليفة عمر بن المخطاب، وكان جيشه قومه أربعة الاف مقاتل ساربهم من فلسطين بمحافاه الساحل، وتحكن من الاستيلاد على بليس ... إلخ. (التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص: ٩٥-٥٣)، الفصل العالث: سير مراحل الفتوحات الإسلامية ، ط: المكعبة الفاروقية).

(۱) عن عمروبن دينار قال: كانت غلة طلحة بن عبيد الله كل يوم ألفا وافيار (المعجم الكبير للطبراني: (۱) ۱) وقم الحديث: ۹۱ إنسبة طلحة بن عبيد الله من الضائله رضي الله عنه ط: مكبه ابن تيمية والقاهرة)

مجمع الزوائد: (١٣٨/٩)، رقم الحديث: ٩ - ١٣٨١، كتاب المناقب، باب مناقب طلحة بن عبيدالله رضى الفعند، ط: مكتبة القدس، القاهرة.

صحلية الأولياء: ( ١٨٨ ), المهاجرون من الصحابة , طلحة بن عبيدالله , ط: دار الكتب العلمية . ( ٢ ) ورد: "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة". وورد أيضا: "العاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة". وبهذه الأحاديث يسعدل على ما قاله جماعة من أصحاب الشافعي رضي العتمالى عنه من أن العجارة أفضل من الزراعة وأفضل من الصنحة , ويدل له أيضا أنه صلى العطيه وسلم اتجر مرات ولم يثبت عنه أنه زرع و لا أنه كانت له صنعة والعسبحانه و تعالى لا يختار لمبيه صلى العمليه وسلم الا الأفضل . (الفتاوى الحديثية: (ص ٣٣٠) , مطلب في أن التجارة أفضل من الزراعة ، ط: دار العملة )

#### نجارت

تجارت ہر تو م کی اقتصادی اور معاشی توت اور طاقت ہے، اس کی کمزور کی اور بربادی تو م کی کر در کی اور بربادی سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تجارت کرنے کی ترغیب دی، اور ابنی زندگی میں اگر ضرورت محسوس کی تواسلام کے وشمنوں کی اقتصادی اور تجارتی ناکہ بندی کرنے سے گریز ندکیا اگر جہ پھران کی اقتصادی اور تجارتی ناکہ بندی کردیا۔

## <u>ب</u>وم کی ترتی

برقوم کی ترقی کے لیے تجارت ایک اہم اور نہایت ضروری چیز ہے،اگریدنہ بوتوقوم بدحال اور خستہ حال ہوجاتی ہے،اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خور بھی تجارت کی ، اور لوگوں کو بھی تجارت کرنے کی ترغیب دی کیونکہ معاشیات کی بختہ حالی قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی بڈی کی حیثیت رکھتی ہے،اور قوموں کی مضبوطی ، فارغ البالی اور خوش حالی تجارت ہی سے ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ مضبوطی ، فارغ البالی اور خوش حالی تجارت ہی ہے ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ مضبوطی ، فارغ البالی اور خوش حالی تجارت ہی ہے ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ مضبوطی ، فارغ البالی اور خوش حالی تجارت ہی ہوتی ہے، وی البی اور خوش حالی تجارت ہی ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ مضبوطی ، فارغ البالی اور خوش حالی تجارت ہی ہوتی ہے ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ البی کا دور تو میں البی کا دور تا البیان الب

(١)وكانت التجارة حياة الاقتصادي الهلنستي، فهي التي أوجدت الثروات الكبرى، وشادت المدن العظيمة، واستخدمت نسبة متزايدة من السكان الآخذين في الإزدياد\_ (قصة الحضارة: (٢٢/٨)، ط: دارالجيل)

من روي أن النبي صلى الله عليه وسلم منّ على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب, وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت. فعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يقتطع الميرة عن أهل مكة. فقعل ذلك حتى قحطوار (شرح السير الكبير: (٢٨/٣ ١ ـ ١ ٢ ١) باب قتل الأسارى والمن عليهم، ط: دار الكتب العلمية)\_

المن القارى تحت هذا الحديث: فانصر فإلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بارحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ (مرقاة المفاتيح: (٢/٠٤٣)، شرح رقم الحديث: ٣٩٩٣، كتاب الجهاد، باب حكم الأسراء، الفصل الأول، ط: رشيديه)

or

تجانت كمنائل كالمأيكويذي

علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آنے کے بعد مکہ کے قریش کی اقتصادی نا کہ بندی کرنے کی کوشش کی ،جو جنگ بدر کی سب سے بڑی وجھی۔(۱)

نفع کے لیے تجارت کرنا

دین اسلام میں ہر فرد کو بیت حاصل ہے کہ وہ اپنے مال اور ملک کو کاروبار میں لگا کر نفع کمائے ، اور اپنی ملکیت اور مال میں اضافہ کرے ، اور ہر شخص اپنے مال سے خود بھی تجارت کرسکتا ہے اور دوسر سے امانت دار ، دیانت دار کاروباری شخص کے ذریعہ بھی اپنی منشا پوری کرسکتا ہے۔

اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فضائل اور برکات بھی قرآن وحدیث میں ذکر کیے ہیں،قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. (٢)

ترجمہ: پس جب تمہاری نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ ،اوراللہ کے فضل (مال ، تنجارت اوررزق) کو تلاش کر ویعنی حاصل کرو۔ اس آیت میں تنجارت اوررزق کے طلب کرنے کواللہ کے فضل سے تعبیر کیا

گیاہے۔

(۱) وذكر بن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة فغاتهم وكانوايترقبون رجوعها فخرج النبي صلى الله عليه و سلم يتلقاها ليغنمها فبسبب ذلك كانت وقعة بلا- (فتح البارى: (۲۸۱/۷)، كتاب المغازى، باب غزوة العشيرة أو العسيرة ، ط: دار المعرفة ) ـ بلا- (فتح البارى: وكن مكان يقال له بدريقع على بعد ١٢٠ ميلا جنوب غرب المدينة المنورة كان بمثابة محطة رئيسية لقوافل قريش المنتقلة بين مكة والشام نشبت معركة بين المسلمين وقريش في السنة الثامنة من الهجرة وسببها أن المسلمين خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش التي استولت على أمو الهم وصادرتها في مكة (التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص:٣٤)، الفصل الثاني: بزوغ فجرالإسلام، ط: المكتبة الفاروقية ) \_
فجرالإسلام، ط: المكتبة الفاروقية ) \_

الإسلامية الكويت

(DY)

### تحارب كما ابميت

معيشت كامياب اوروساكل عن سب سع الفنل سبب اوردسيله تمارن ب نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ابنی احادیث میں تجارت کی بڑی تعریف کی ،ادر آب نے فودمجی تجارت کی اور تجارت کو پسند فرمایا ،اس وجہ سے تجارت اسلال معیشت کا سب سے بڑا اور اہم جزء ہے، بلکہ احناف کے نزدیک جہاد کے بعد معیشت کاافعل طریقة تجارت ہے۔(۱)

اورمعیشت کے تین ذرائع ہیں: تجارت ،زراعت اور اجارہ ( ملازمت) اور ہرایک کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں بعض حضرات نے اس میں منعت وحرفت کو بھی شامل کیا ہے۔(۱)

(١)ورد: "بلحاجر المصدوق لا يحجب من أبواب الجنة". وورد أيضا: "العاجر الصدوق تحت فل العرش يوم الليامة". وبهذه الأحاديث يسعدل على ما قاله جماعة من أصحاب الشافعي رضي اصنعالي عنه من أن العجارة أفصل من الزراعة وأفضل من الصنعة، ويدل له أيضا أنه صلى الله عليه وصلم اتج مرات ولم يغبت حندأته زرع ولا أندكانت لدصنعة واعد سبحانه وتعالى لا يخعار لنبيه صلى اعد عليه وسلم إلا الأفضل. (الفعاوى المحديثية:(ص:٣٣)،مطلب في أن العجارة أفضل من الزراعة, ط: دار

والمراجع والمحاب السيرأن النبى صلى الشعليه وسلم اتجر لخديجة رضى الفتعالى عنها لكن قبل البعدة\_\_\_\_ ومن هنا قال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد العجارة\_(البحر الراتق: (٩/ ١٢٢) كعاب البيع ط: سعيد)

(العمله)أى الكسب (الجهاد) لأن فيه الجمع بين حصول الكسب وإعزاز المدين وقهر عدوق (المحمد) على المحمد عدوقة (المحمد) عدوق العجارة) لأن النبي صلى فله عليه وسلم حث عليها, فقال: التاجر الصدوق الأمين مع الكرا البورة (مجمع الأنهو: (١٨٣/٣) ، كعاب الكواهية , فصل في الكسب , ط: دار المكتب العلمية )-€ الاحداد لعليل المعمار: (١/١/١)، كتاب الكراهية , فصل في الكسب , ط: دار الكعب العلمية (٢) ثم المكاسب أربعة: الإجارة و التجارة و الزراعة و الصناعة ، و كل ذلك في الإباحة سواء عند جمهود المناطقة ، الفقها ورحمهم الأر (المبسوط للسرخسي: (٢٥٨/٣) ، كتاب الكسب ، ط: دار المعرفة) . كاتحفة الملوك: (ص: ٢٦٨) كتاب الكسب والأدب ط: دار البشائر الإسلامية ٢٢ الموسوعة الفقهية: (٢٢٨/٢٣)، حرف الكاف، المادة: كسب، ط: وزارة الأوقاف والشؤون

بداول

املای مکومت کے فرائض میں بیدداخل ہے کدوہ اپنے ملک میں تبلعت کی وہ اپنے ملک میں تبلعت کی وہ سے کی وہ کے ساتھ کی میں میں کو میں ہے۔ کو میں تبارت کو ہر چیز پر قوتیت ماصل ہے اور دنیا میں تمام امیر ملک تجارت کی وجہ سے امیر ہوئے ہیں۔ (۱)

ای دنیا میں تجارت تمام معاثی اندال میں سب سے بڑا وسیلہ معاش ہے،

ادر تعدن ، تہذیب اور شہر میں زندگی گزار نے کے لیے سب سے بڑا ذریع ہے ہی دجہ سے بڑا ذریع ہے ہی دجہ سے بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے اپنی اعادیث میں تجارت کی بڑی ترغیب دی سے کیونکدا قتصادی اور معاثی نظام کی ترقی کاراز سب سے زیادہ تجارت ہی میں مضر ہے، جوقوم یا ملک ای قدر معاثی اور ہے، جوقوم یا ملک ای قدر معاثی اور ہے، جوقوم یا ملک ای قدر معاثی اور اتضادی طور پر ترقی کرتی ہے، اور جس ملک یا توم کو تجارت میں دلچی نہیں ہوتی وہ اتصادی صیدان میں میشد دوسرول کے محتاج رہتے ہیں، اور ای راستہ سے دوسری قومی اور دوسری اگر میں اور ان کو غلام بنا کر خود محتار حکومت ہو میں اور ان کو غلام بنا کر خود محتار حکومت بیامت بلکہ مذہب پر بھی قابض ہوجاتے ہیں اور ان کو غلام بنا کر خود محتار حکومت بنا لیتے ہیں وصومال کی جو محتوم یا کہ برصغیر پاک و جند میں انگریز وں نے قبضہ کیا اور جند وستان میں بنا لیتے ہیں وصومال کی حکومت کی۔ (۲)

-00-

<sup>(</sup>۱) يقول هوج الإصلام ابن تيمية: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية, فإنه لاتتم مصلحة الناس إلا بهاسسسونة الكفاية فإنه لاتتم مصلحة الناس إلا بهاسسسونة الكفان العلم محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم, أو بنائهم, صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولمى الأمر طيه \_إذا امتنعوا بعوض المثل (الفقه الاقتصادى: (ص: ٣٩)) المبحث النائم بمحية الإصح أعدافه ط: دار الاندلس الخضراء)\_

العسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية لابن تيمية, (ص:٢٣\_ ٢٦), فصل مسؤولية العصب, ط:دارالكتب العلمية.

<sup>(</sup>۲) يعمر الإنعاج المم وصائل تحقيق الاستقلال الاقتصادى: لأن الأمة المنتجة لاحتياجاتها تتحور من ربقة المبعية الاقتصادية معيفة القدرة على ربقة المبعية الاقتصادية معيفة القدرة على العطور الله من الاعتماد على العالم الخارجي إن الاستقلال السياسي والحضارى لايتم علون الاستقلال السياسي والحضارى علون الاستقلال السياسي والحضارى =

انگریز ہندوستان میں تجارت ہی کی غرض سے آیا تھا ،اور آج بھی امریکر یورپی ممالک تجارت کی راہ سے دنیا پر اپنی مطلق العنان حکومت مضبوط کررہے میں اس لئے جو ملک یا قوم تجارت نہیں کرے گی وہ آج نہیں تو کل ضرور غلام بن کرر گی اور بہت ہی جلدانتہائی ذلت کے گڑھے میں گر کر تباہ و بر با دہوجائے گی۔

## تحارت كوضروري مجھو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مجمی گورے غلام تجارت کرتے نے اور عرب تجارت کو اچھانہیں سمجھتے تھے ،امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیرنا رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

علیکم بالتجار قالاتفتننگم هذه الحمراء علی دنیا کم (۱) ترجمه: تجارت کوخروری مجھو،ایسانه ،وکه پیسرخ رنگ کے عجمی گورے غلام تمهاری دنیا پرامتحان بن جائیس ۔

حضرت عمرضی الله عنه اپنے دورِخلافت میں ایک مرتبہ بازار تشریفہ لائے ، بازار میں انہوں نے دیکھا کہ تجارت کرنے والے عام طور پر باہر کے لوگر اور عام عوام ہیں، بید دیکھ کر آپ عمکین اور پریشان ہوئے جب خاص خاص لوگر اکھٹے ہوئے تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے ان سے بیہ بات بیان کی ،لوگوں ۔ ایکھٹے ہوئے تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے ان سے بیہ بات بیان کی ،لوگوں ۔ امیرالمؤمنین کی بیہ بات من کرعرض کی کہ الله تعالیٰ نے فتو حات اور مال غنیمت کی وہ سے تجارت کرنے ہے ہم کومستغنی کر دیا ہے ،حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا کہ ا

<sup>=</sup> كما ينبغى مالم يتحقق استقلالها الاقتصادى. (الفقه الاقتصادى: (ص: ٥٨)، الباب الأول: أعز الاقتصادم المبحث الثاني، المطلب الثاني: أهداف الانتاج، ط: دار الأندلس) النظر أيضا الحاشية السابقة

<sup>(</sup>١)(التواتيب الإدارية:(١٨/٢)،القسم التاسع،باب تشديد عمر على الصحابه في تركهم الاتجا لغيرهم، ط: دار الأرقم

تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے مرد اُن کے مردوں کے، اور تمہاری عور تیں ان کی عور توں کی مختاج ہوجا تیں گی۔

علامہ عبدالی کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اس امت کے بارے میں بالکل درست ثابت ہوئی کیونکہ جب اس امت نے شریعت کے مطابق تجارت کرنا چھوڑ دی تو اس کوغیروں نے اختیار کرلیا اور امت مسلمہ غیر مسلموں کی محتاج ہو کررہ گئی اور بیچھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بری چیز تک دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ (۱)

### ہجرت کے بعدسب سے پہلاکام

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے جب مکہ مکر مدسے مدینه منورہ ہجرت فرمائی،
توسب سے پہلاکام مسجد بنانے کا فرمایا، پھرآپ نے پوچھا کہ بازار کہاں ہے؟ تو
صحابہ کرام نے یہود یوں کے بازار کی طرف اشارہ کیا، پھرآپ صلی الله علیه وسلم نے
اورد أن عمر بن الخطاب دخل السوق فی خلافته فلم یو فیه فی الغالب الا النبط فاغتم لذلك فلماأن
اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم فی توك السوق فقالوا ان الله أغنانا عن السوق بما فتح به علینا فقال
رضی الله عنه واقع لئن فعلتم لیحتاج رجالکم الی رجالهم و نساؤ کم الی نساتهم سے قلت صدقت
فراسة عمر فی هذه الامة فإنها لماتر كت التجارة بطرقها المشروعة الموغوبة و اسالیها الناجحة تلقفها
الغیر فاصبحت الامة عالة علی غیرها رجالنا علی رجالهم و نساؤنا علی نساتهم فی کل شیء من الابرة
والمخیط الی ارفع شیء و اُئمنه و (التو اتیب الإداریة: (۱۸۲۳ و ۱)) القسم التاسع باب تشدید عمر
علی الصحابه فی ترکهم الا تجار لغیرهم ط: دار الأرقم)۔

وإذا كان تلك خشية عمر رضى الله عنه من التبعية الاقتصادية فيما بين المسلمين فمن باب أولى أن تكون الخشية من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين أشد وأضر ويؤكد واقع المسلمين اليوم ما حذر منه عمر رضى الله عنه حيث انصرف كثير من المسلمين في هذا العصر عن مزاولة النشاطات الإنتاجية ، واعتمد واعلى السلع المستوردة , فأصبح واعالة على غيرهم في أهم احتياجاتهم , بل كم من ملع مهمة يحتاجها المسلمون اليوم ، فيمتنع منتجوها من تصديرها إلى ديار المسلمين (الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب: (ص: ٩٥) ، الباب الأول: أصول الاقتصاد مادسا: التحرز من التبعية الاقتصادية عن دار الأندلس ).

کے ملمانوں کے لیے ایک خاص جگہ پر بازار بنانے کا تھم دیا، پس مجداور بازار پہلی کے ملمانوں کے لیے ایک خاص جگہ پر بازار بنانے کا تھم دیا، پس مجداور بازار پہلی دولت اسلامیہ میں تعمیر کروایا، پر چیزیں ہیں جن کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاں دیا گئی کے مستقل ہونے کی طرف اٹنا ہے، پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریتمہارے بازار ہیں پس ان میں کوئی چیس کے میں ان میں کوئی چیس کے نہ کی جائے اور نہ ان پرخراج (لگان وئیکس) مقرر کیا جائے۔ (۱)

### تجارت کے ذریعہ سے کمانا

قرآن وحدیث میں تجارت کے ذریعہ کمانے پر زور دیا گیاہ، اورالا مقصد کے لیے مختلف ممالک اور علاقوں کے سفر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے،الا اسے اللہ تعالیٰ کافعنل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیاہے، اور تجارت کی غرض سے سنر کرنے والوں کو اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے ساتھ ذکر کیا گیاہے،اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢)

(۱) مسجد قباء في بني عمرو بن عوف كان مربدا لكلثوم بن الهذم, فأعطاه رسول الله صلى الله على وسلم فبناه مسجدا وأسسه وصلى فيه قبل أن يدخل المدينة حين قدومه من مكة (البح العميق: (٢٨١١/٥) الباب العشرون: في تاريخ المدينة الفصل السابع: المساجدالتي صلى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ط: مؤسسة الريان) \_

الله و اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام \_\_\_\_و أسس مسجد قباء وصلى فيه وهو أولم مسجد أسس على التقوى بعدالنبوق ( الرحيق المختوم: (ص: ١٥٦) ، هجرة النبي صلى الله علا وسلم، ط: دار الهلال) \_

عن أبي أسيد، أن أبا أسيد حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى سوق النبيط، فنظر الله فقال: "ليس هذا لكم بسوق"، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه، فقال: "ليس هذا لكم بسوق"، ثم دجع الم هذا السوق فطاف فيه، ثم قال: "هذا سوقكم، فلا ينتقصن، ولا يضربن عليه خراج" (سنن ابن ما الم الم الله الله النبيات الأسواق و دخولها، ط: قديمي)

(٢)(المزمل:٢٠)

ر جمہ: کچھلوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھلوگ اللہ کی راہ میں قال کریں گے۔

بین الاقوامی تجارت کے حمل ونقل کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بحری (الا مواصلات ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ لوگوں کے لیے داخلی اور خارجی تجارت کی راہیں کھول دی ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس کوقر آن مجید میں احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے:

> وَتُرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبُتَغُوا مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ۔ (۱)

> ترجمه: اورتم و مکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کافضل تلاش کرواوراس کے شکر گزار بنو۔

الله تعالیٰ نے اس آیت میں سمندر کی تسخیر اور جہاز رانی کے احسان کا ذکر فرمایا اور بعض مقامات پراس کے ساتھ ہوائیں چلانے کا بھی ذکر فرمایا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُوسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَ ابٍ وَلِيُنِيقَكُم مِّن رَّخَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِةِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ۔(٢)

ترجمہ: اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کوخوشخبری دینے اور تمہیں ابنی رحمت سے آشنا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور تا کہ کشتیاں اس کے تعم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کر واور اس کے شکر گز ار بنو۔

اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر احسان فرمایا ،اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا ردیئے کہ ان کا شہر جزیر و عرب میں ایک ممتاز تجارتی مرکز بن گیا، اور حضرت رائیم علیہ السلام کی دعا کہ 'ان کو بچلوں سے رزق دے' ان کے حق میں سوفیصد مجی

)(فاطر: ۱۲) )(السوريوس) ثابت ہوئی کہ آج ہے آب وگیاہ صحرااور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان مکہ مکرمہ کے ۔۔۔ شریس پوری دنیا کے ہرشم کے پھل دستیاب ہیں۔ ۱۲

ای طرح اللہ تعالیٰ نے قریش پراحسان فر ماکران کے لیے سر دی اورگری کے موسم میں تجارتی سفر کوآسان کر دیا ،سور ہ قریش میں اس کی تفصیل موجو د ہے۔ الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو بین الاقوامی سطح پر تجارتی لین دین کا موقع بھی علا فرمایا چنانچہ ہرسال حج کےموسم میں بیموقع فراہم ہوتا ہے،مسلمان حج کےموقع پر تجارت کرنے کواچھانہیں مجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح الفاظ مين فرمايا:

لَيُسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبُتَغُوا فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمُ \_ (١) ترجمہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرو۔ قرآن مجید نے معجد سے گہری دلچیسی اور رغبت رکھنے والوں کی تعریف کا ہے جو مجمع شام اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں لیکن ال تجارت انہیں اللہ کی یا دے غافل نہیں کرتی \_

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمُ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

ترجمه: ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید وفروخت الله کی یاد ،نماز قائم كرنے اورزكو ة اداكرنے سے غافل نہيں كرتى۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایما نداروں کے لیے رات دن ۲۴ گھنٹے مسجدوں بھل بندہوکرر ہناضروری نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے والےلوگ بھی ہیں،اوران کی خصوصیت سے کہانہیں دنیوی کا متجارت وغیرہ دیگا . (١)(البقرة: ١٩٨)

(٢)(النور:٣٤)

### زمہ داری نماز وغیرہ سے غافل نہیں کرتے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تا جر کو مجاہدا ورشہید کے برابر قرار ہے۔ (۱)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے وعدہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں بلند درجہ پر فائز ہوں گے اور بہت زیادہ تو اب سے نواز سے جائیں گے ، کیونکہ تجارت آدی کے اندرلالچ ، مع اور کسی بھی طریقہ سے نفع کمانے کی خواہش پیدا کرتی ہے ، مال سے مال پیدا ہوتا ہے ، اور نفع مزید نفع حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے ، ایسی صورت میں جو خص سچائی اور دیا نتداری کی حدود پر تھہرار ہتا ہے ، دھو کہ فریب ، جھوٹ اور ملمع مازی سے نئے کے رہتا ہے وہ واقعۃ مجاہد ہے ، اس نے خواہشات کی جنگ جیت لی مازی سے نئے کے رہتا ہے وہ واقعۃ مجاہد ہے ، اس نے خواہشات کی جنگ جیت لی مازی ہے ۔ (۱)

تجارت کا معاملہ عجیب ہے کہ تاجر اصل سرمایہ (Capital) اور نفع (Profit) کا حساب جوڑ تار ہتا ہے ااورا کی چکر میں پھنسار ہتا ہے۔

نی پاک صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمار ہے ہوتے ہیں ،ایک تجارتی قافلہ آتا ہے ،لوگ قافلہ کی آواز

<sup>(</sup>۱)عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (سنن ابن ماجه: (ص: ١٥٥)، كتاب التجارات باب الحث على المكامب، ط:قديمي)

كامستدرك حاكم: (٢/٢)، كتاب البيوع، ط: دار المعرفة.

الناجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء\_(جامع الترمادي: (۲۲۹/۱)، ابواب البوع، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، ط:سعيد)

كالمستارك حاكم: (١/٢)، كتاب البيوع، ط: دار المعرفة

<sup>(</sup>٢) التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة) \_\_\_\_ لأنه جمع الصدق و الشهادة بالحق والشهادة بالحق والشعب للخلق وامتثال الأمر المتوجه إليه من قبل الرسول (فيض القدير للمناوى: (٢٢٨/٣)) رقم العليث: ١ ٢٣٩ ، ط: المكتبة التجارية الكبرى) \_ .

ت سے بیں ،اور خطبہ چھوڑ کراس کی طرف چلے جاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اس پر عماب سے اور ناراضگی کی صورت میں بیآیت نازل فرما تا ہے:

وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوُ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِندَاللَّهِ خَيْرُ الرَّا فِي وَمِنَ السِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّا فِي مِن السِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّا فِي مِن السِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّا فِي مِن اللَّهُ وَمِنَ السِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّا فِي مِن اللَّهُ وَمِن السَّغُولَ فَي جِيزُ وَدِي كِي مِن وَوه الى فَي حَرِي وَدِي بِي تَووه الى فَي حَرْ وَدِي جَهِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْ اورا آبُ وَكُورُ ابوا جِيورُ جاتِ بَي اللَّهُ مَن وَرُ بَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

تجارت زراعت سے افضل ہے

امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگر دول کی ایک جماعت کا قول ہے کہ تجارت، زراعت (کھیتی باڑی) اور صنعت وکاری گری ہے بہتر ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد مرتبہ تجارت کرنا ثابت ہے لیکن زراعت اور صنعت کا کام کرنا ثابت نبی کے لیکن زراعت اور صنعت کا کام کرنا ثابت نبیں ،اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے لیے افضل اور بہتر کام کو پیند فرماتے ہیں۔ (۲)

(١)(الجمعة:١١)

(٢) "التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين يوم القيامة"ودا "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة"ورد أيضا: "التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوا القيامة" (مطلب على أن التجارة أفضل من الزراعة)

وبهذه الأحاديث يستدل على ما قاله جماعة من أصحاب الشافعي رضى الله تعالى عنه عن أن التجاراً أفضل من الزراعة ، وأفضل من الصنعة ، ويدل له أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اتجر مرات ولم يعبت عنه أن فرع والا أنه كانت له صنعة . والله سبحانه و تعالى الا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل ، وقد الحال له من أصول المكاسب التي هي التجارة دون الزراعة والصنعة فدل على فضلها ـ (الفتاوى الحديدة المن أصول المكاسب على أن التجارة أفضل من الزراعة والصنعة فدل على فضلها ـ (الفتاوى الحديدة المن من ١٣٠) مطلب على أن التجارة أفضل من الزراعة ، ط: قديمي كتب خانه) \_

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كانتجارت كى طرف شغف

بی کریم صلی الله علیه وسلم کے تجارتی شغف اور رغبت کو دیکھ کرصحابہ کرام (۲۵) رضی الله عنبم کو تجارت کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہوا تھا، خاص طور پر مکه کی تمام زمین پتھر کی اور زراعت کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے مکہ کے لوگ اکثر تجارتی زبین کے متھے، (۱) اس لیے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے آباء واحدا دبھی تجارت ہی

(۱) عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسبب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهر يرة رضي الله عنه قال إلكم تقولون إن أباهر يرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من الأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل عبطني المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل عبطني فلا فهد إذا فله و كنت أمر أمسكينا من الأنصار عمل أمو الهم و كنت امر أمسكينا من فلا فهد إذا فله و كنت المرا مسكينا من المساكين الصفة أعنى حين ينسون سالحديث (صحيح البخارى: (١ / ٢ / ٢ )) كتاب البيوع باب ماجاد في قول الله تبارك و تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الأرض سالخ، ط: قديمي)

ت قوله: وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم) فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراصة والغرس (فتح الباري: (٢٨٥٥) كتاب الحرث والزراعة بناب ما جاء في الغرس، ط: دار المعرفة)

الم المهاجرون تجاراوالأنصار أصحاب الزرع (عمدة القارى: (٢٣١/١)، كتاب البيوع، المهاجرون تجارا الكتب العلمية)

كانجل النشاط التجارى للعرب في المدن، كانت لهم أسواق تجارية موسمية ، تعرض فيها السلع المختلفة ، وكان يحضر تلك الموسم من كان يريد التجارة و البيع و التجارة .... و لقد تميزت قريش بعمارسة النشاط التجارى ، حيث كانت التجارة هي النشاط الاقتصادى الرئيس لهم ، و السبب في الكسعو أن كذار صخرية لا ماء فيها و لا زرع . (الفقه الاقتصادى لأمير المؤ منين عمر بن الخطاب في المناه فيها و لا زرع . (الفقه الاقتصادى لأمير المؤ منين عمر بن الخطاب (هن ٢٥) ، المبحث الثاني: عصر عمر رضى الدعنه ، ط: دار الالدلس الخضراء)

ت الذال العارف الفاسي في تشنيف المسامع: المعروف بالزراعة انما هم الانصار وأما قريش فانما لهم المجاول الفلاحة الحلست مكة بلادورع (التراتيب الإدارية: (٣٣/٢) ، القسم التاسع ، المياب الأول في ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الزراعة والغراسة وط: داوالأرقم

حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں پشت کے بعد ایک شخفی ''نضر'' پیداہوا،ان کااصل نام'' قیس''تھا،وہ بڑے حسین وجمیل تھےاس لیےان کو ٢٢ ("نضر" كہتے تھے،ان كے والد كانام كنانہ تھا،اوروہ بڑے عالم اور فاصل تھے،ان کے علم وفضل کی وجہ سے دور دراز کے لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے (۱) انہی کنانہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے کنانہ کواور کنانہ میں ہے قریش کواور قریش میں سے بنو ہاشم کواور بنوہاشم میں ہے مجھ کو برگزیدہ کیا۔ (۲)

نضر بن کنانه کی آٹھویں پشت میں ایک شخص پیدا ہوا اس کا نام قصی تھا یہ قصى عربى نام تفااصل نام اس كازيد تفا\_<sup>(٣)</sup>

= ٢ والحاصل أن المهاجرين كانوا أصحاب تجارات والأنصار أصحاب زراعات. (موقاة المفاتيح: (٣٨/١٠) كتاب الفضائل والشمائل باب في المعجز ات، الفصل الأول ، ط: رشيديه) حاشية السندى على سنن النسائى: (٣٣٨/١)، كتاب الزكاة باب الحلى، ط: قديمى ــ (١)(ابن النضر\_\_\_\_واسمه قيس)ولقب بالنضر لنضارة وجهه وإشر اقه وجماله\_\_\_\_وأم النضر برأ بنت أدبن طابخة تزوجها كنانة \_\_\_\_ونقل عن أبي عامر العدواني، أنه قال: رأيت كنانة بن خزيمة شيخنا مسنًا عظيم القدر يحج إليه العرب لعلمه وفضله\_ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (١/ ٣٥ ـ ١ ٣٦ ) ، المقصد الأول: في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة و السلام ، ط: دار الكتب العلمية ) كافيض القدير للمناوى: (٣٦/٣)، شرح رقم الحديث: ٢٦٨٢، ط: المكتبة التجارية الكبرى (٢)عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الدصلى الدعليه وسلم: "إن الد [تعالى] اصطفى كنانة من والد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم " (البدابة والنهاية: (٢٣٦/٣), باب ذكر بني إسماعيل، وماكان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة، خبر قصى ان كلاب ط:دارهجر)

حصويح مسلم: (٢٣٥/٢), كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، طنا

الم الترمدي: (٢٠١/٢)، أبو اب المناقب، باب ماجاء في فضل النبي صلى الله عليه و سلم، ط: معيا (r)وفي الخميس قصى هو الذي جمع الله به قريشا، وكان اسمه زيد. ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (١٧٠٧)، المقصد الأول في تشريف الله تعالى لدعليه الصلاة والسلام، ط: دار الكتب العلمية }

قصی نہایت زیرک اور عقلمند شخص تھا،ای وجہ سے بنوخزاعہ کے ساتھ ہونے والی ایک جنگ میں تھے ہوئے والی ایک جنگ میں قصی کوروم کے بادشاہ قیصرروم کی حمایت حاصل تھی۔ (۱)

وں بیت بعث میں کے روز ہے ہو تاہ پیسررو ہاں بمایت کا سی کے۔ تصی نے بیرونی دنیا میں اپنے سیاسی روابط قائم کیے اور مکہ کے اندر بھی نہایت پلاننگ سے کام کیا اور نہایت التجھے طریقہ سے مکہ شہر کوآباد کیا، اور بیت اللہ جو پہلے شہر سے دور تھا شہر کے درمیان آگیا۔

قصی نے کعبہ کے سامنے اپنا ایک مکان بنوایا جس کا صدر دروازہ کعبہ کی طرف رکھا ،اور اس کو قومی کا موں کے لیے عام کردیا اور اس کا نام'' دار الندوہ'' رکھا۔(۲)

اس میں ہرتقریب پراہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور باہمی مشورہ سے مختلف مسائل کاحل تلاش کرتے اور پیش آمدہ معاشرتی یا معاشی، سیاسی اور عمرانی مسائل پر بحث کرتے ، گویا کہ آج کل کی پارلیمنٹ تھی۔

قصی ایک تجارت پیشه آدی تھا ، تجارت کی وجہ سے اس نے بہت ساری

= التاريخ الخميس: (١٥٣/١)، الطليعة الثانية من المقدمة , ذكر ملوك الفرس متفرقة ومشاهير الانبياء ، قصة الأفعى الجرهمي ط: دارصادر ـ

المعارف لابن قتيبة: (ص: ٢٠)، ذكر من كان على دين قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم، أنساب العرب، ط: دار المعارف.

(۱) ثم سار قصى إلى مكة , فحارب خزاعة لمن تبعه , وأعانه قيصر عليها , وصارت ولاية البيت له ولولده (المعارف لابن قتيبة: (ص: ١٣٠٠ ، ٢٣٠) ، كتاب الملوك ، ملوك الحبشة باليمن ، ط: د المعارف) .

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٤٩/٦)، الفصل الأربعون: مملكة الغساسنة، ط: دار الساقي

(۲) وانزل قصى قباتل قريش أباطح مكة وانزل طائفة منهم ظواهرها فكان يقال: قريش البطاح وقريش البطاح وقريش البطاح وقريش الطواهر مدون وقريش الظواهر مدون دارا لإزاحة الظلمات وقصل الخصومات سماها دارالندوة (البداية والنهاية (۲۳۷/۳) باب ذكر بنى اسماعيل وماكان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة ، خبر قصى بن محمد مدون المجادار هجر ) و النهاية المحمد و المجاهلية المحمد و المحم

4:0

لجداور

ور المراد المرد (۱) عبدالعزى، @عبدالقصى - (۱)

قصی کے چاروں لڑ کے تجارت پیشہ تھے، قصی کا دوسرا لڑکا عبد مناف عقل وخرداور سے رائے دینے میں خاص امتیاز رکھتا تھالیکن مذہبی اور سیاسی اختیارات تع کے بعداس کے سب سے بڑ لے لڑکے عبدالداراوراس کی اولا دی کے ہاتھ میں تھے۔ البتہ قیادت عبد مناف کے پاس تھی قصی کے انقال کے بعد مذہبی اختیارات بھی عبر الدار کی اولا دے عبد مناف کی اولا دنے چھین لیے تھے۔

عبد مناف اپنی غیر معمولی سخاوت ، ذہانت ، سیاس بصیرت اور معاملہ ہمی کے باعث اپنی قوم کے سردار مقرر ہوئے۔ (۳)

(۱) وقصى أول من بنى الكعبة بعد بناء تبع ــــوبنى دار الندوة ، وهى الدار التى كانت قريش تجا فيها عند النواتب فى حرب أوغيرها ـ (كتاب الاشتقاق: (ص: ١٥٥) ، قصى ، ط: دار الجيل ، بيروت أولان ابن عباس قال: كان قصى يقول: ولد لى أربعة رجال . فسميت اثنين يالهى . و واحدا بدارة وواحدا بنفسى . فكان يقال لعبد بن قصى عبد قصى . و اللذين سماهما يالهه عبد مناف و عبد العزى . وبالا عبد الدار . (الطبقات الكبرى لا بن سعد : (١/١٥) ، ذكر قصى بن كلاب ، ط: مكتبة الخانجى القاهرة المناف فى تاريخ العرب : (٥/١٥) ، الفصل الثاني و الأربعون مكة المكرمة ، ط: دار الساقى حالكامل فى التاريخ : (١/١٥) ، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكر بعض أنجار أناف وأجداده ، ط: دار الكتاب العربى ...

(٣) أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: لما هلك قصي ابن كلاب. قام عيد مناف؟ قصي على أمر قصي بعده. وأمر قريش إليه. واختط بمكة رباعا بعد الذي كان قصي أنا لقومه. (الطبقات الكبرى: (١٧٣١) ذكر من انتمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ذكر عبد منافي بن قصى، ط: دارصادر)\_.

ك فلما كبر قصي ورقا، وكان عبد الدار أكبر ولده وبكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان ألم و ذهب شرفه كل مذهب، وعبد الدار، وعبد العزى، وعبد بن قصي بها، لم يبلغوا و لا أحد من قومهم قريش، ما بلغ عبد مناف من الذكر والشرف والعز، وكان قصي وحبي ابنه حليل يحبان عبد الله ويرأفان عليه، لما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه، وهو أصغر منه، وقالت حبي: والدلاأرضي حلى الما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه، وهو أصغر منه، وقالت حبي: والدلاأرضي حلى الما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه، وهو أصغر منه، وقالت حبي: والدلاأرضي حلى الما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه، وهو أصغر منه، وقالت حبي: والدلاأرضي حلى الما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه، وهو أصغر منه، وقالت حبي الله عليه الما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه من الله عبد الما يريان عليه من شرف عبد مناف عبد

عبد مناف کے چار بیٹے تھے،ان چاروں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، شام کے عنسانی بادشاہ سے عبد مسلم نے ، یمنی امراء یعنی حمیر کے عنسانی بادشاہ سے عبد مسلم نے ، یمنی امراء یعنی حمیر کے بادشاہوں سے مطلب نے ،اور عراق اور فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات اور سفر میں حفاظت کے اجازت نامے حاصل کیے،ای وجہ سے چاروں محاکی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ (۱)

ہاشم بن عبد مناف

ہاشم کی آمدنی کا ذریعہ تجارت تھا، بازنطینی حکومت کے بادشاہ ہرقل سے ان

: يخص عبد الدار بشيء يلحقه بأخيه. فقال قصى: لألحقنه به ولأحبو نه بذروة الشرف... فأجمع قصى لى أن يقسم أمور مكة الست التي فيها الذكر والشرف والعزبين بنيه، فأعطى عبد الدار: السدانة وهي حجابة، و دار الندوة، و اللواء، و أعطى عبد مناف: السقاية، و الرفادة، و القيادة... و أما السقاية و الرفادة القيادة: فلم تزل لعبد مناف بن قصى يقوم بها حتى توفى \_ (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: (٣/٢) . ١ ـ • ١ ) الباب الثالث و الثلاثون: في ذكر شيئ من خبر بني قصى بن كلاب، ط: دار الكتب العلمية) الولماأسن قصئ وكان بكره عبدالدار وكان ضعيفا وكان أخوه عبدمناف شرف عليه في حياة أبيه رصى قصى لعبدالدار بماكان لهمن الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية يجبر لهبذلك مانقصه ، شرف عبد مناف، وكان أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه. ثم هلك و قام بأمره في قومه بنوه من ٥٠. وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مكّة لهم وأمر قريش جميعا، ثم نفس بنو عبد مناف على بني عبد ار ما بأيديهم ونازعوهم فافترق أمر قريش وصاروا في مظاهرة بني قصي بعضهم على بعض نتين.(تاريخ ابن خلدون:(٣٠١/٢)،القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم، بقة الثالثة\_\_\_\_الخبر عن قريش من هذه الطبقة و ملكهم لمكة ، ط: دار الفكر ، بيروت )\_ )وحدثت عن هشام بن محمد عن أبيه قال كان هاشم وعبد شمس وهو أكبر و لدعبد مناف و المطلب ان أصغرهم أمهم عاتكة بنت مرة السلمية ونوفل وأمه واقدة بني عبد مناف فسادوا بعد أبيهم جميعا ان يقال لهم المجبر ون \_\_\_ فكانو اأول من أخذ لقريش "العصم" فانتشر وامن الحرم أخذ لهم هاشم \* من ملوك الشأم والروم وغسان وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر فاختلفو بذلك ب إلى أرض الحبشة و أخذ لهم نو فل حبلا من الأكاسرة فاختلفوا بذلك السبب إلى العواق وأرض ل وأخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حمير فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن فجبر الله بهم قريشا واالمجبوين\_(تاريخ الطبرى: (٢٥٢/٢)، ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبن هاشم، ارالتراث بيروت)=

تجانت شكرسال كالشأيلويذي

کے تعلقات بہت ایکھے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ہرقل نے ہاشم کوخط لکھا کہ مجھ کوآ ہے کے جو دوسخا کی اطلاع ملی ہے ، میں اپنی شہز ادی کو جوحسن و جمال میں بے نظیر ہے آپ کے عقد زکاح میں دینا چاہتا ہوں ، آپ یہاں تشریف لا نمیں تا کہ میں آپ سے شہز ادی کا زکاح کر دوں ، لیکن ہاشم نے ہرقل کی اس پیش کش کو ٹھکراد یا۔ (۱) ہاشم نے شام ، روم اور عنسان کے باشا ہوں سے اپنی تو م کی تجارت اور امن وامان کے حصول کے فرامین حاصل کے ۔ (۲)

ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں بید دستور رائج کیا کہ سال میں

= ﴿ وِيذَكُو أَهِلِ الأَخِبَارِ أَنهُ كَانِ المطلبِ وهاشم وعبد شمس، ولد عبد مناف من أمهم: "عاتكة بنيز مرة الشُّليمة", و"نوفل" من "واقدة", قد سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعًا, وكان يقال لهر "المجبرون", وصار لهم شأن وسلطان, فكانو اأول من أخذ لقريش "العِصَم", أي "الحبال", ويرادي العهود. أخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكر فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة, وأخذ لهم نو فل حبلا من الأكاسرة, فاختلفوا بذلك السب إلى أرض العراق وأرض قارس، وأخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حميس فاختلفوا بذلك السببال اليمن، فجُيرت بهم قريش، فسموا المجبرين، حتى ضرب بهم المثل، فقيل: أقرش من المجبريز والقرش: الجمع والتجارة، والتقرش: التجمع, والمجبرون هم الأربعة المذكورون\_(المفصل! تاريخ العرب قبل الإسلام: (٧٠/٤) القصل الثاني والأربعون مكة المكرمة ط: دار الساقي). (١)وفي المنتقى كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم وكانت مائدته منصوبة لا ترفع لا في السراء ولا أ الضراء، وكان يحمل ابن السبيل ويؤدي الحقائق، وكان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في وج يتو قد شعاعه ويتلألاً ضياؤه ...... تغدو إليه قبائل العرب وو فو دالاً حبار يحملون بناتهم يعرضون عا أن يتزوج بهن, حتى بعث إليه هر قل ملك الروم, وقال: إن لي ابنة لم تلد النساء أجمل منها, ولا أا وجها, فأقدم على حتى أزوجكها, فقد بلغني جودك وكرمك, وإنما أراد بذلك نور المصطأ الموصوف عندهم في الإنجيل، فأبي هاشم. ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (٢٠١١ المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة و السلام ط: دار المعرفة)

(٢) وأخذ لهم هاشم حبالا من ملوك الروم و غسان. (المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٠
 ٤٠) القصل الثاني والأربعون، مكة المكرمة ط: دار الساقي)

ك فأخذها شم هذا من ملك الشام و هو ملك الروم (التحرير و التنوير (۳۰/۳۰) سورة قريش، دار سحنون تونس) ور رتبہ تجارت کے لیے قافے روانہ ہواکریں، گری کے موسم میں شام کی طرف،
اور مردی کے موسم میں یمن کی طرف، چنانچہائ دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ
روانہ ہوتا، خشک ریگستان اور لق ورق ویران بیابان اور خشکی اور تری کوقطع کرتا ہوا
مردی کے موسم میں یمن اور حبشہ تک جاتا اور گری کے موسم میں شام، غزہ اور انقرہ
(انگورہ جواس وقت روم کے باوشاہ کا پایہ تخت تھا) تک پہنچتا، ان ملکوں کے باوشاہ
اشم کا بہت احترام کرتے اور قریش کے ان قافلوں کا اعز از کرتے جو تجارت کے

## تجارتی معاہدے

ہاتم بن عبد مناف قریش کے پہلے رئیس اور سردار ہیں جنہوں نے ہمسایہ قوموں اور سلکوں سے تجارتی معاہدے کیے، روم کے بادشاہ قیصر کے ہاں ان کا بڑا احرام کیاجا تا تھا، ہاشم نے شام کا سفر کیا اور قیصر روم کے ہاں مہمان ہوئے، انہوں نے قیصر روم سے بات چیت کی، قیصر ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا، چنانچہ وہ بھی مجماد ہاشم کواپنے ہاں بلانے لگا، ایک دن ہاشم نے قیصر روم سے کہا:
اے بادشاہ! میری قوم کے لوگ تجارت پیشہ ہیں آپ انہیں ایک شاہی فرمان جاری کردیں، جوانہیں تجارتی امن عطا کردے تا کہ وہ حجاز کا کیڑ ااور

(۱) عن ابن عباس قال: كان اسم هاشم عموا وكان صاحب إيلاف قريش, وإيلاف قريش دأب قريش، وأكان أول من سن الرحلتين لقريش ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي فيكرمه فيكرمه ويحبوه, ورحلة في الصيف إلى الشأم إلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه, فأصابت قريشا سنوات ذهبن بالأمو ال\_(الطبقات الكبرى: (١/١٥)، ذكر من انتمى إليه وسول الله عليه وسلم، ذكر هاشم بن عبد مناف، ط: دار صادر)\_

كامعجم قباتل العرب: (١٢٠٤/٣) ، باب الهاء ، الهاشم، ط: مؤسسة الرسالة ـ

تالمنتظم في تاريخ الملوك و الأمم: (٢١٣/٢) ، باب ذكر نينا محمد صلى الله عليه و سلم وكرمه ، كونسيه ، ط: دار الكتب العلمية .

جراآپ کے ملک میں برآ مدکر سکیں ،ہاشم کی بید درخواست قبول ہوگئی،ہاشم
وہاں ہے واپسی کے لیے روانہ ہوئے توجس جس قوم یا قبیلہ کے پاس سے
گزرتے گئے،ان کے سرداروں ہے امن کا معاہدہ کرتے گئے۔ (۱)
ہاشم کی و فات کے بعد ان کے تینوں بھائی عبدشمس ،مطلب اور نوفل نے
قیصر روم ہے امن معاہدہ کی تجدید کرائی بلکہ دوسرے ہمسایہ بادشاہوں ہے گئی
امن کے معاہدات حاصل کیے،عبدشمس نے عبشہ کے بادشاہ نجاثی سے ،مطلب
نے یمنی سرداروں ہے اور نوفل نے ایران کے بادشاہ کسری سے امن معاہدات

### حضرت عبدالله

#### خواجہ عبدالمطلب کے جیموٹے بیٹے عبداللہ کی عمر جب اٹھارہ بیس برس کی

(۱) وكان أول من سن الرحلتين: رحلة الشتاء إلى الشام و رحلة الصيف إلى الحبشة إلى النجاشي، وذلك أن تجارة قريش لا تعدو مكة , فكانوا في ضيق , حتى ركب هاشم إلى الشام , فنزل بقيصو , فكان يذبح في كل يوم شاة , ويضع جفنة بين يديه , ويدعو من حو اليه . وكان من أحسن الناس و أجملهم , فله كو لقيصر , فأرسل إليه , فلما رأه , وسمع كلامه , أعجبه , و جعل برسل إليه , فقال هاشم : أبها الملك إن لي قوماً , وهم تجار العرب , فتكتب لهم كتاباً يؤ منهم و يؤ من تجار اتهم , حتى يأتو ابما يستطر ف من أدم الحجاز وثيابه , ففعل قيصر ذلك ، وانصر ف هاشم , فجعل كلما مر بحى من العرب أخاد من أشر الهم الإيلاف أن يأمنوا عندهم و في أرضهم , فأخذوا الإيلاف من مكة إلى الشام . (تاريخ اليعقوبي : (١/ ١/ ٢٣٣ ) ، ولداسماعيل بن إبراهيم ، ط : دار صادر )

الله الهدى والرشادفي سيرة خير العباد: (٢٦٨١) الباب الرابع في شرح أسماء أبائه صلى الله عليه وسلم ط: دار الكتب العلمية.

کتاب المنتمی فی أخبار قریش: (ص: ۲ م) مقدمة المؤلف فی نسب قریش و آبانهم، حابث
الإیلاف، ط: عالم الکتب

(٢) ولما هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قريش, و خافت أن تغلبها العرب, فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشة فجدد بينه و بينه العهد, ثم انصر ف, فلم يلبث أن مات بمكة, و دفن بالحجودة و خرج تو قل إلى العراق, و أخذ عهدا من كسرى, ثم أقبل, فمات بمو ضع بقال لدسلمان, و قام بأمر مكل المطلب بن عبد مناف. (تاريخ اليعقوبي: (٢٢٣١), ولد اسماعيل بن ابر اهيم, ط: دار صادر)

مولی تو اٹھتی ہوئی جوانمردی،اس پر تقوی پر ہیز گاری کے زیور کی بارش،اس پر حسن ﷺ
وجمال کی رعنائیاں،آپ جس گلی اور جس راستہ ہے گزرتے سینکڑوں دوشیزاؤں کے
دل سینوں میں مجلنے لگتے،اور سینکڑوں پر دہ نشین خواتین رات کو چھپ چھپ کر آپ
کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہوجاتیں۔ (۱)

مزيد بيالفاظ بحي بين:

حضرت عبداللہ بورے قریش کے قبیلہ میں ایک نور تابندہ ہے،خوبصور تی میں میں ہے۔ مثال بلکہ کوئی ان کا ٹانی نہیں تھا،قریش کی عور تیں ان کے دام محبت میں بہنسی ہوئی تخییں،اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں اپنی عقل وخر داور ہوش وحواس کے جبیعی ہوئی تخییں،اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں اپنی عقل وخر داور ہوش وحواس کے جبیعیتیں۔ (۱)

## يمن كاايك يهودي عالم

یمن کے سفر میں ایک یہودی عالم نے خواجہ عبدالمطلب کے نتحنوں کود مکھے کر

(۱، ۱) وكان عبداته كما تقدم أحسن فتى يرى في قريش وأجملهم، وكان نور النبي صلى الدعليه وسلم يرى في وجهه كالكوكب الدري: أي المضيء المنسوب إلى الدر، حتى شغفت به نساء قريش، ولتي منهن عناء، ولينظر ما هذا العناء الذي لقيه منهن. قيل إنه لما تزوج آمنة لم تبق امرأة من قريش من بني مخزوم وعبد شمس وعبد مناف إلا مرضت: أي أسفًا على عدم تزوجها به، فخوج مع أبيه ليزوجه آمنة منه وهب بن عبد مناف بن ذهر قليل المرضت: وكان عمو عبداته حيننذ نحو ثمان عشرة سنة \_ (السيرة العلمية إلى المحلية: (المركة بالعلمية) للعلمية العلمية المعلمة النبي على النبي صلى الله عليه وسلم آمنة إلى مط: دار الكتب العلمية ) \_ السيرة النبوية لزيني دحلان ، ٢٢١١)

تجانت تكاسأق كالسأكلويثيا

العلمية)

کہاتھا کہ مبارک ہو،ایک نتھنے میں نبوت اور دوسرے نتھنے میں حکومت ہے،اور ؟ نبوت کو بنوز ہرہ کے پیوند میں واضح دیکھ رہاہوں آپ وطن جا کر بنوز ہرہ سے مصاہر سمے کاتعلق پیدا کریں۔(۱)

خواجہ عبدالمطلب نے یمن کے سفر سے واپسی پر بنوز ہرہ کی خاتون آء بنت وہب سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کردی، سیدہ آ منہ بنت وہب کی وال ‹‹ برهٔ ' قریش کی ایک نهایت معزز خاتون تقیس ،حضرت عبدالله کی شادی کوانجمی چند ہی ہوئے تھےاورسیدہ آ منہ کا جمال انجمی دل بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ آخرت کے سفر کا وقت آپہنچا، شادی کے چند مہینے بعد غالباً سب سے پہلا گری کے موسم کا تجار قا فلہ جومکہ سے شام کوروانہ ہوا ،اس میں آپ اپنے والد ما جدخوا جہ عبدالمطلب کے ج ہے شامل ہو گئے ،اس وقت ان کی اہلیہ امید ہے تھیں ، جب بیتحار تی قافلہ شام۔ واپس آر ہاتھا تومحتر م عبداللّٰدراسته ہی میں بیار ہو گئے ، جب بیرقا فلہ مدینہ پہنچا تومحتر عبدالله کی صحت زیاده کمزور ہوگئی ،اوران میں نقل وحرکت کی طاقت نہیں رہی ،ال کیے آپ اپنے والدعبدالمطلب کے نتھیال بنوعدی بن النجار میں کٹیمر گئے ،اورایک ا بیار رہ کر اس دار فانی سے دار باتی کو انتقال فرما گئے اور دارنابغہ میں مدفولا (١) وي ابن سعد و ابن البرقي و الطبر اني و الحاكم عن ابن عباس عن أبيه: أن عبد المطلب لماسافر! اليمن في رحلة الشتاء، نزل على حبر من اليهو ديقر أالزبور، فقال: ياعبد المطلب بن هشام الذن لي أنظ إلى بعضك، قلت: انظر مالم تكن عورة، قال: ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ثم نظر في الآخر، فقال: أله أن في إحدى يديك ملكًا وفي الأخرى نبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة، قال: ألك زوجة؟ قلت: أمااليا فلا, فقال: فإذا رجعت فتزوج منهم\_(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (١٩٣/١ ١٩٣) المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، ذكر تزوج عبدالله أمنة ، ط: دارالكنب

الله البداية والنهاية: (٢٥٢/٣)، كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين، شيئ من الحوادث في أما الفتوة, ذكر تزوج عبد المطلب ابنه عبد الله من أمنة, ط: دار هجر.

السيرة النبوية لابن كثير: (١٤٩١١)، ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله، ط: دار المعرفة.

سرکاردوعالم سلی الله علیه وسلم کے آباء واجداد کے اس مختفر تذکرہ ہے معلوم ہوا کہ وہ سب تاجر تھے ،اوران کے گزربسر کا ذریعہ تجارت تھی ،صرف ان کا ذریعہ معاش تجارت تھی ،صرف ان کا ذریعہ معاش تجارت ہوں تجارت ہوا گری تھی ، معاش کا ذریعہ تجارت معاش تجارت ہونے کی وجہ ہے اس میں اور سوداگری تھی ، کیونکہ مکہ کے وادی ''غیر ذی زرع'' ہونے کی وجہ ہے اس میں زراعت نہیں ہو سکتی تھی ، چنانچہ مکہ مکر مہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے تمام مہاجر تجارت بیشہ تھے۔ (۲)

(۱) فلما رجع تزوج بهالة فولدت له حمزة وصفية ، وزوج عبد الله بآمنة ، أي: ابنة عمها ، فولدت له رسول الله صلى الله عليه وسلم و ولماتم لها) لآمنة (من حملها شهر ان توفي عبدالله) بن عبد المطلب (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (۲۰۲۱ م ۲۰۲۱) ، المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، ذكر تزوج عبدالله آمنة ، ط: دار الكتب العلمية )

خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات. ففرغوا من تجاراتهم ثم انصر فوا. فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومنذ مريض. فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا. ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبدالله. فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه فسألهم عبد المطلب أكبر ولده الحارث فو جده قد تو في و دفن في دار النابغة. (الطبقات الكبرى لابن سعد: عبد المطلب أكبر ولده الحارث فو جده قد تو في و دفن في دار النابغة. (الطبقات الكبرى لابن سعد: عبد المطلب أكبر ولده الحارث فو جده قد تو في و دفن في دار النابغة. (الطبقات الكبرى لابن سعد: ).

البداية والنهاية: (٣٨٢/٣), كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب مولدرسول الله صلى الله عليه والمدرسول الله صلى الله عليه وسلم, ط: دار هجر\_

(۲) عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهر يرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أباهر يرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمو الهم وكنت امر أمسكينا من فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمو الهم وكنت امر أمسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون ــالحديث (صحيح البخارى: (٢٧٣١١)، كتاب البيوع، باب ما المنافقة أعي حين ينسون ــالحديث (صحيح البخارى: (٢٢٣١١)، كتاب البيوع، باب ما المنافقة أول الله تبارك و تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الأرض ــالخ، ط: قديمي)

عرب كااہم تجارتی مركز

قریش تجاج کرام کی خدمت بڑی سخاوت اور فیاضی ہے کرتے ہے ال لیے تمام مسلمان ان کے احسان مند اور شکر گزار رہتے ، مختلف ممالک کے بادشاہوں اور امراء ہے بھی قریش کے اجھے خاصے مراسم اور روابط قائم ، و گئے تھے، اس طرح قریش کی تجارت نے بڑی ترتی کی اور وہ اعلیٰ پیانے پر بہنچ گئ شام کے عنسانی بادشاہ ہے ہاشم نے ، اور عبش کے بادشاہ سے عبدشس نے ، یمنی امراء سے عنسانی بادشاہ ہے ہاشم خے ، اور عبش کے بادشاہ سے عبدشس نے ، یمنی امراء سے مطلب نے ، اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی اجازت اور مراعات حاصل کرلیس ، اس طرح قریش کی سوجھ ہو جھاور زندگی کا معیار بھی اتنا بلند ہوتا چااگیا عاصل کرلیس ، اس طرح قریش کی سوجھ ہو جھاور زندگی کا معیار بھی اتنا بلند ہوتا چااگیا کے عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی فکر کا نہیں رہا اور مال ودولت کے اعتبار سے بھی قریش عرب میں سب پر فائق ہو گئے اس طرح مکہ عرب کا اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ہولنوراعہ والعوس۔ (فنے البادی: (۲۸۷۵)، کتاب الحوث والز داعۃ باب ماجاء فی الغوس، طنواد

المعرفة) المعرفة المعرون تجاراو الأنصار أصحاب الزرع (عمدة القارى: (١١١١)، كتاب البوع، الماسكة القارى: (١١١١)، كتاب البوع، الماسكة وللشار الماسكة الم

كان جل النشاط التجارى للعرب في المدن كانت لهم أسو اق تجارية موسمية , تعرض فيها السلغ المختلفة , وكان يحضر تلك الموسم من كان يريد التجارة و البيع و التجارة \_\_\_\_ و لقد تميزت قريش بممارسة النشاط التجارى , حيث كانت التجارة هي النشاط الاقتصادى الرئيس لهم , والسب في ذلك هو أن مكة أرض صخرية لا ماء فيها و لا زرع \_ (الفقه الاقتصادى لأمير المؤ منين عمر بن الخطاب (ص: ٣٢) ) المبحث الثاني: عصر عمر رضى الله عنه ، ط: دار الاندلس الخضراء)

قال العارف الفاسي في تشنيف المسامع: المعروف بالزراعة انماهم الانصار وأما قريش فانما المجارة لا الفلاحة اذليست مكة بلاد زرع (التراتيب الإدارية: (۲۳/۲) القسم الناسع الباب الأول في ذكر من كان يتجرفي زمن رسول الشصلي الشعليه و سلم \_\_\_ الزراعة و الغراسة ط: دار الأرقم ببروت )
والحاصل أن المهاجرين كانوا أصحاب تجارات و الأنصار أصحاب زراعات (موقاة العقائيحة المناسعة على المقائدة المناسعة المناسع

(٣٨/١٠) كتاب القضائل والشمائل باب في المعجز ان الفصل الأول ط: رشيديه)

ك حاشية السندى على سنن النسائي: (٢٢٨/١) ، كتاب الزكاة باب الحلى ، ط: قديمى-

よら

4.1

## قریش ،شام اوریمن سے غلی خرید کرلاتے اور ابنی معیشت اور کھانے پیغے کی چیزوں کا انتظام کرتے۔ <sup>(۱)</sup>

(22)

# قرآن مجيد ميں قريش كے تجارتی قافلوں كاذكر

### الله تعالیٰ نے قر آن مجید میں قریش کے گری اور سردی کے موسم کے ان دو

(١) ويذكر أهل الأخبار أنه كان المطلب وهاشم وعبد شمس، ولدعبد مناف جميعا، وكان يقال لهم: مرة الشليمة"، و"نوفل" من "واقدة"، قد سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعا، وكان يقال لهمة "المجبرون"، وصاولهم شأن وسلطان، فكانواأول من أخذ لقريش "العضم"، أي "الحبال"، ويراديها المهود. أخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر ــــ وأخذ لهم نوفل حبلامن الأكاسرة، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض العراق وأرض قارس، وأخذ لهم المطلب حبلامن ملوك حمير، فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن، فجرت بهم قريش، فسموا المجبرين ـــ يكون "أل عبد مناف" قد احتكروا النجارة وصاروا من أعظم تجار مكة. وقد زوعوا التجارة أبما المهاينهم، وخصوا كل بيت من بيوتهم الكبرة بالاتجار مع مكان من أمكنة الاتجار المشهورة في ذلك العهد، وأنهم تمكنوا بهذه السباحة من عقد عقود تجارية ومواثيق مع السلطات الأجبية التي ناجروا معها لنيل حظوة عندها، ولتسهيل معاملاتها التجارية، فجنوا من هذه التجارة أرباحًا كير قرالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: (١/١٥ عد ١١)، انقصل الناتي والأربعون: مكة المكرمة ط: داوالساقي)

العربي عن الهروي: أن أصحاب الإيلاف هو هاشم، وإخوته الثلاثة الآخرون عبد شمس، والمطلب، وتوفل، وأن كان واحد منهم أخذ حبلا، أي عهدا من أحد المعلوك الذين يصرون في تجارتهم على بلادهم وتوفل، وأن كان واحد منهم أخذ حبلا، أي عهدا من أحد المعلوك الذين يصرون في تجارتهم على بلادهم وهم ملك الشام، وملك الحبشة، وملك اليمن، وملك فارس، فأخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملك الروم، وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك اليمن وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى البعن وإلى الشام و كانوا يسمون المجبرين في الرس في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها، ولاذبهم أصحاب الحاجات يسافرون في معهم، وأصحاب الحاجات يسافرون المعهم، وأصحاب التجارات يحملونهم سلمهم، وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد معهم، وأصحاب التجارات يحملونهم سلمهم، وصارت مكة والتجارة إذ لم يكونوا أهل ذرع و لا ضرع إذ العربية فوزع إلى طالبيها في بقية البلاد، فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل ذرع و لا ضرع إذ العرب و ثنوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد البعن الحبوب من بر وشعير و قرة والنب والسيوف اليمانية، ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والياب والسيوف المشرفية (التحرير والتنوير: (٢٠٠٠ه)، سورة قريش، ط: دارسحنون تونس).

تجارتی قافلوں کاذکر کیاہے۔

لِإِيُلْفِ قُرَيْشٍ ﴿ الفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ ۚ فَلَيَعُبُلُوُا رَبَّ لَهُ ذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي َ اَطْعَمَهُمْ ثِنْ جُوْعٍ \* وَّامَنَهُمْ ثِنْ خَوْفٍ ﴿ . (1)

سوپ نے انہیں کورغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کے (تجارتی) سخرے مانوس کیا، پس انہیں چاہیئے کہ وہ اس گھر کے دب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلا یا اور ان کوخوف سے امن میں رکھا۔

کہ کرمہ میں سبزی ،اناج اور غلہ وغیرہ پیدائہیں ہوتاتھا ،اور باغات کھی نہیں تھے، وہاں کےلوگوں کو کھل کھانا بھی نصیب نہیں ہوتاتھا،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعافر مائی کہ اے اللہ! میں اپنی اولا دکو وادی غیر ذکی زرع میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بساکر جار ہاہوں ،تولوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل فرمادے ،اوران کو کچلوں میں سے رزق عطافر ما''۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ والے بڑے
افلاس اور تکلیف میں رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجدہا ثم
فریش کواس پر آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں میں جاکر تجارت کریں، گرمی کے موسم
میں ملک شام اور سردی کے موسم میں ملک یمن میں تجارتی سفر کریں، کیونکہ بیت اللہ
اور حجاج کرام کی خدمت کی وجہ سے تمام عرب میں بیلوگ احترام اور تقدی کی نظم
سے دیکھے جاتے ہے تھے تمام راستے ان کے لیے خطرات سے محفوظ ہتے، اس لیج
قریش سال میں دوبڑے تجارتی سفر کرتے، سردیوں میں یمن جیسے گرم علاقہ کی

<sup>(</sup>١)(سورةقريش)

<sup>(</sup>٢) زَيْنَا إِنِي أَسْكَنتْ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِك الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَقِيمُو االضَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْيَدُ أَنِّنَا الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَقِيمُو االضَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْيَدُ أَنِّنَا لِيَقِيمُو الضَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْيَدُ أَنِّنَا لِيَعْمِ وَاللَّهِ مِنَ النَّمَةِ اللَّهِ مِنَا النَّمَةِ اللَّهِ مَنَا النَّمَةِ اللَّهِ مَنَا النَّمَةِ اللَّهِ مَنَا النَّمَةِ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا النَّمَةِ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

طرف اورگرمیوں میں شام جیسے ٹھنڈے علاقہ کی طرف سفر کرتے جو سر سبز وشاداب تھا، دونوں ملکوں اور دوسرے علاقوں کی راہداری کے محصول ان سے وصول نہیں کیے جاتے ہے اور کہیں بھی ان کے مال وجان سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دل وجان مے اور کہیں کیا جاتا تھا بلکہ دل وجان مے اور کہیں کی خدمت کرتے تھے۔ (۱)

# نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں تجارت کی

''سوق حباش''عرب کے مشہوراور قدیم بازاروں میں سے ایک ہے،اس بی حجاز اور یمن کے لوگ تجارت کرنے آتے ،اس بازار میں رسول الله صلی الله علیه بلم نے بھی تجارت کی ہے، یہ ''سوق الأز '' بھی کہلا تا تھا، اور بیہ مکہ سے چھروز کی سافت پر تھا، بیہ وہ بازار ہے جو جا، کی اسواق میں سب سے آخر میں بند ہوا ، یہ لفظ نباشہ جاء کے ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ درست ہے۔ ''

 ۱)وقال عطاءعن ابن عباس: إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين\_(معالم تنزيل:(۵۴۸/۸)، سورة قريش، ط: دارطيبة)\_

آوقال الأكثرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ ، ورحلة الصيف إلى الشام ، وكان الحرم و ادياً مجد بالا زرع فيه ، ولا ضوع ، وكانت قريش تعيش بتجارتهم رحلتهم ، وكانو الا يتعرض لهم أحد بسوء ، وكانو ا يقولون قريش سكان حرم الله و ولاة بيته وكانت مرب تكرمهم و تعزهم ، و تعظمهم لذلك .....وقال ابن عباس : كانو ا في ضر و مجاعة حتى جمعهم شم على الرحلتين . (تفسير الخازن: (٣٧٢/٢/٥) سورة قريش ، ط: دار الكتب العلمية )\_

اللباب في علوم الكتاب: (٥٠٩/٢٠) مورة قريش، ط: دار الكتب العلمية ـ

ا) وحباشة سوق الأزد, وهي في ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا و حلي من ناحية اليمن, وهي من العجاء اليمن وهي من العجاء الميار مكة للأزرقي: (١/٩/١), المجاهلية من أسواق الجاهلية (أخبار مكة للأزرقي: (١/٩/١)), وهي أهل الجاهلية وإنساء الشهور ومواسمهم وما في ذلك, ط: دار الأندلس بيروت).

ا وأما سوق خباشة فمن أسواق العرب المشهورة القديمة في الجاهلية \_\_\_\_ وهي سوق بتهامة ، عرفيها أهل الحجاز , وأهل اليمن . وكان في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول صلى الله عليه لم (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٣ / ٢٣/) ، الفصل الرابع بعد المئة: الأسواق ، ط:

lo. ...

تجانت كمال كالمأيلينيا

# رسول التدصلي التدعليه وسلم كانتجارت فرمانا

نجی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بچین میں توسیدہ حلیمہ سعد بید ضی الله عنہا کے

ہاں اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا کیں ،ای طرح جوان ہونے کا

بعد بھی آپ نے بکریاں چرا کیں ،بکریاں چرانے کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے:

نجی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسانہیں گزرا جس نے

بکریاں نہ چرائی ہوں ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا ''حضور کیا آپ

نے بھی ؟ فرمایا: ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرار بط پر چرایا کرتا

نظار (۱)

### اور قرار بط بكريول كے دودھ كا وہ حصہ ہے جوسر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم

= الشة بالضم والشين معجمة وأصل الحباشة الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة... وحباشة: سوق من أسواق العرب في الجاهلية ذكره في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قالها استوى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بلغ أشده وليس له كثير مال استأجر تدخد يجة إلى سوق حائة (معجم البلدان: (٢١٠/٢) باب الحاء و الباء و ما يليها ، حباشة ، ط: دار صادر).

ك خباشة اسم موضع جاءً في الحديث النبوي، وهو سوق من أسواق العرب في الجاهلية. فقلت: أنه أنه خباشة بضم الحاء، قياساً على أصل هذه اللفظة في اللغة ، لأنّ الخباشة : الجماعة من الناس من أبال شتى، وحبَشْتُ له خباشة أي جَمعت له شيئاً. فانبرى لي رجل من المحدّثين، وقال: انما هو خبال الفتح. (معجم البلدان: (١٠/١)، المقدمة ، ط: دارصادر)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فلل أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (الصحيح للبخارى: (۱/۱، المحاب الإجارات بابرعى الغنم على قراريط ،ط:قديمي)

كاسنن ابن ماجه: (ص:00) ) أبو اب التجار ات باب الصناعات ط: قديمي

ت قال ابن إسحاق: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "ما من نبي إلا وقد رعى الغنم " أن وأنت يا رسول الله؟ قال " وأنا". وفي الروض الأنف: وإنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم وأنت يا رسول الله؟ قال " وأنا". وفي الروض الأنف في الصحيح أنه رعاها بمكة أيضا على قر اربط لأهل مكة في البخاري (الروض الأنف في شوح السيرة النبوية لابن هشام: (١١٢١٢)، باب مولد النبي صلى عليه وسلم، شرح ما في حديث الرضاع، ط: داراحياء التراث العربي) \_

اجرت نے طور پرلیا کرتے ہتھے اور وہ ابوطالب کے اہل وعیال کے لیے غذا کے طور پراستعال فرمایا کرتے۔ (۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد (۱

:11

بیں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے بچوں کی کفالت فرماتے تھے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۵ سال عمر ہونے کے بعد جوانی میں گلہ بانی سے آگے بڑھ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کا پیشہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے میدان میں آنے کا متصد مال ودولت جمع کرنانہیں تھا جیسا کہ عام تا جروں کا ہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تاعت کرنے والے تھے، جب تک زندہ تھے دوسروں کو بخشتے رہے لیکن اپنا چولہا مہینوں تک بہ جاتا۔

<u>ہیں</u> دوسروں کے واسطے قل وزر دگر

#### اورا پنامیرحال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا

(١)ميرة خاتم النهيين ابوزهره: (١٢٧١)\_

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: بعث موسى عليه السلام وهو راعى غنم، وبعث داو دعليه السلام وهو راعى غنم، وبعث داو دعليه السلام وهو راعى غنم وبعث وأنا أرعى غنم أهلى بأجياد (الطبقات الكبوى لابن سعد: (١٢٦١)، ذكر رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عط: دار صادر) ـ

المعون الأثر لابن سيد الناس: (٥٨/١)، ذكر رعبته صلى الله عليه وسلم الغنم، ط: دار القلم، بيروت. السيرة الحليدة: (١٨٣١)، باب رعبته صلى الله عليه وسلم الغنم، ط: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى. وهو راعي غنم وبعث داو دوهو راعي غنم. وبعثت وأثنا أرعى غنم أهلي بجياد (فتح البارى: ١٨٣ / ١٣٣)، كتاب الإجارات، باب رعى الغنم على قراريط، ط: دارالمعرفة) \_

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طبیعت میں مال ودولت جمع کرنے کی بات

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: (۱)

نحن قوم لانا کل حتی نجوع وإذا أكلنا لانشبع۔ (۱) ترجمہ: ہماراتعلق اس طقہ ہے ہے جواشتہاء سے قبل کھانے پر ہاتھ نہیں

ڈالٹااور بھی سیرشکم ہوکرنہیں کھا تا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری زندگی سختیوں اور مصیبتوں ٹی گزاری اور دوسروں کو بھی اس قشم کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی۔(۲) باقی وہ لوگ جونفسانی خواہشات کو بورا کرنے کے لیے مال ودولت کے

سیجھے بھا گئے ہیںان کی حالت اور ہے۔ <sup>(r)</sup>

(1) السيرة الحليية: (٣٥٢ / ٣٥) باب بيان كتبه صلى الله عليه وسلم التي أوسلها إلى المهلوك بلئوام إلى الإسلام, ذكر كتابة صلى الله عليه وسلم القبط على القبط على دار الكتب العلمية وسرم الله الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد الذي الذي قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد الوقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام باكله ذو كها شيء يواريه إبط بلال و (جامع الترمذي: (٢٢٢)) ابو اب الزهد به باب بلاعنوان ، ط: قديمي شيء يواريه إبط بلالك و (جامع الترمذي: (٢٢٢)) ابو اب الزهد به باب بلاعنوان ، ط: قديمي صحير ليس بينه وبينه فر اش قد أثر الرمال بجنبه متكنا على وسادة من أدم حشوها ليف. قلت: بارس حصير ليس بينه وبينه فر اش قد أثر الرمال بجنبه متكنا على وسادة من أدم حشوها ليف. قلت: بارس الله: الدع الله فليوسع على أمتك فإن فارس و الروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أو في هلك الله قيا ولنا الآخرة؟ متفق عليه (مشكاة المصابيح: ص: ٣٣٠) كتاب الرقاق ، باب لله المقتو او ماكان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم الفصل الأول على قديمي الرقاق ، باب لله السوا بالمتنعمين . رواه أحمد (مشكاة المصابيح: ص: ٣٣٩) ، كتاب الرقاق ، باب لله الميوس المالة عمين . رواه أحمد (مشكاة المصابيح: ص: ٣٣٩) ، كتاب الرقاق ، باب لله المقو المالة و والمبالغة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التكلف في البغة بكة المناد (إياك و التنعم) : وهو المبالغة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التكلف في البغة بكة المناد والتالم والتكلف في البغة بكة المناد الشهوة على وجه التكلف في البغة بكة المناد التكلف في البغة بكة المناد المناد المناد المناد الشهوة على وجه التكلف في البغة بكة المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد الشهوة على وجه التكلف في البغة بي المناد التكاد التكاد المناد التكاد المناد التكاد المناد التكاد المناد التكاد المناد المنا

النعمة, والحرص على النهمة, (فإن عباداته)أي المخلصين (ليسو ابالمتنعمين). =

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے میدان میں قدم رکھنے کا مقصد مال و روات جمع کرنانہیں تھا بلکہ ایک تو مقصد میدتھا کہ زیادہ بال بچے والے اور کم پینے والے چچا ابوطالب کی اعانت وامدادہ و، اور دوسرا مقصد میہ تھا کہ دنیا کے لوگوں کو تجارت وغیرہ میں دیانت ، امانت ، راست بازی ، سچائی اور صدافت کے اصول وضوابط سکھائے جا نیں، تیسرا مقصد میہ تھا کہ چندسالوں کے بعد آپ کوایک بہت بڑا مشکل کام سونیا جانا تھا للبندا آپ کے تعلقات میں وسعت پیدا ہوا ورلوگوں کو آزمانے اور یرکھنے کا تجربہ حاصل ہو۔ (۱)

نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی ایک نہایت پاکیزہ زندگی آپ ہر قسم
کے گنا ہوں اور برائیوں سے پاک صاف اور معصوم سے، بداخلاتی بددیانتی کا کوئی
معمولی سادھیہ بھی آپ پر نہیں تھا، یہاں تک کہ قریش کے لوگوں کو اتنا گرویدہ بنا
دیا تھا کہ وہ لوگ آپ کا' الصادق' اور' الامین' کے سواء کوئی اور نام لینا ہے ادبی
سمجھتے ہے۔

### یہ دونوں الفاظ اس طرح معروف ومشہور ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک

=بل التنعم مختص بالكافرين والفاجرين والغافلين والجاهلين، كما قال تعالى: {ذرهم يأكلو او يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون} \_(مرقاة المفاتيح:(٣٣٨/٩)، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ط:رشيديه)

(۱) عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا. وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عير اتها. فلو جنتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له. فأرسلت إليه في ذلك وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلامن قومك. (الطبقات الكبرى لابن سعد: ( ١٢٩١١)، ذكر خروج رسول الشملي الشعلية وسلم إلى الشام في المرة الثانية ، ط: دار صادر).

المن القيام بأمر أمته. (عمدة القارى: (١١٣/١١)، كتاب الإجارة، باب رعى الغنم على من القيام بأمر أمته. (عمدة القارى: (١١٣/١١)، كتاب الإجارة، باب رعى الغنم على قراه بط من القيام بأمر أمته. (عمدة القارى: (١١٣/١٢)، كتاب الإجارة، باب رعى الغنم على قراه بط من القيام بأمر أمته العلمية).

#### قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔

چنانچابن سعد نے ' طبقات ابن سعد' میں لکھا ہے:

مرصلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ انسانیت اور

مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز ، اخلاق میں سب

سے اعلیٰ ، میں جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش ، ہمسائیگی میں سب

سے زیادہ کریم اور خوشگوار ، حلم وخل کا پیکر ، گفتگو میں صادق اور درست گو،

مثال ، تو اضع اور منکسر المز اجی میں با کمال ، ہرایک کے ہمدرد اور

مثال ، تو اضع اور منکسر المز اجی میں با کمال ، ہرایک کے ہمدرد اور

فیر خواہ ، وعدہ کے کچے اور انتہائی درجہ کے امانت دار ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے

ان کی ذات اور صفات میں تمام نیک کام اور اقتصافلاق جمع کر دیے

تھے ، اس بنا پر قوم نے آپ کو ' الا مین ' کے معزز لقب اور خطاب سے

نواز اتحا۔ (۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ''الامین''صرف امانت داری کی صفت نہیں ہوتی بلکہ اس میں مذکورہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں۔

العصالص الكبرى: (١٥٣/١) ذكر المعجزات والخصائص في خلقه الشريف صلى الله على ويلم الله على الله

(Ar)

<sup>(</sup>۱) شب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلة ومعايبها. لما يريد به من كرامته. وهو على دين قومه. حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروء وأحسنهم خلفا. وأكرمهم مخالطة. وأحسنهم جوارا. وأعظمهم حلما وأمانة. وأصدقهم حديا وأبعدهم من الفحش والأذى. وما رئي ملاحيا ولا مماريا أحدا. حتى سماه قومه الأمين. لما جمع الله من الأمور الصالحة فيه. فلقد كان الغالب عليه بمكة الأمين. (الطبقات الكبرى لا بن سعد: (١١١ ا ا ا ا كر أبي طالب وصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وخروجه إلى الشام في المرة الثانية ، طنه صادر).

البداية والنهاية: (٣٨٠ ٢/٣) كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل في خووجه عا الصلاة والسلام مع عمد أبي طالب إلى الشام\_\_إلخ، ط: دار هجر\_

# بےنظیرتاریخی واقعہ

عبدالله بن الى الحمساء ايك معمولي آدمى تھا ، نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے (۱۵) اس كاكوئى سودا ہور ہاتھا ، گفتگو كے دوران اسے كوئى كام ياد آگيا وہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے كہنے لگا كہ آپ گفہر بيئے ميں ابھى آكر بات كرتا ہوں ، آپ كى زبان مبارك ہے "الحجا" نكل گيا۔

عبدالله بن ابی الحمساء تو و ہال جا کرا ہے وعدہ کو بھول گیالیکن نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم اپنی زبان سے نگلے ہوئے لفظ 'اچھا'' کو نہ بھولے ، آپ پورا دن اس
کاای مقام پرانتظار کرتے رہے ، پھرا گلا دن بھی گزرگیا، تیسرے روز کے بعد ابن
ابی الحمساء کو یا د آیا کہ میں واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا، وہ فورا آپ کے مکان پر پہنچا
لیکن گھروالوں سے بی خبر من کراس کو سخت جرانگی ہوئی کہ آپ تین روز سے گھر پر بی نہیں آئے ، وہ فورا وعدہ کی جگہ پر پہنچا ، دیکھا کہ آپ وہاں اس کے انتظار میں
کھڑے ہے ، آپ اس کو دیکھ کر بالکل غصہ میں نہیں آئے ، دھیمی آواز سے صرف
انتا کہا '' بھلے مانس! تونے مجھے پریشان کردیا ، میں برابر تین روز سے تمہارا یہاں
انتا کہا '' بھلے مانس! تونے مجھے پریشان کردیا ، میں برابر تین روز سے تمہارا یہاں
انتا کہا '' بھلے مانس! تونے مجھے پریشان کردیا ، میں برابر تین روز سے تمہارا یہاں

<sup>(</sup>۱)عبدالله بن شقيق، عن أبيه ، عن عبدالله بن أبي الحمساء ، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن أتيه بها في مكانه ، فنسيت ، ثم ذكر ت بعد ثلاث ، فجنت فإذا هو في مكانه ، فقال: "يا فتى ، لقد شققت على ، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك". (سنن ابى داود: (۲۳٠/۲) ، كتاب الأدب ، باب فى العدة ، ط: رحمانيه ) .

كالسنن الكبرى للبيهقى: (١٩٨/١٠)، كتاب الشهادات، باب من وعدغير ٥ شيئا و من نيتعان يفى المسالخ، ط: إدار ٥ تاليفات اشرفيه .

ت المسند الجامع: (٢٣٤١٨)، وقم الحديث: ٥٥٨، حوف العين، عبدالله بن أبي الحمساء، ط: والحيل.

AY

# کاروباری شراکت دارول کے تاثرات

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ شراکت داری میں بھی کام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الن شراکت داروں کے تاثرات سے ہیں:

• عبدالله بن السائب رضی الله عندایک صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ میں جا ہیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جا ہیت کے زمانہ میں محمصلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک تھا، میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا! مجھے پہچانے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں!
کہ بینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا! مجھے پہچانے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں!
کیت شریکی فنعم المشریک لاتداری و لاتماری۔

تم تو میرے ساتھ تجارت میں شریک تھے، نہ کی بات کوٹالتے اور نہ کی بات پر جھکڑا کرتے۔(۱)

ج قیمس بن السائب المحزوی بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں نکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تجارت میں شریک ہتھے ،آپ تجارت میں بہترین شریک ہتھے،نہ بھی جھگڑتے اورنہ کسی سے منا قشہ کرتے۔ (۲)

(١) وأخرج ابو نعيم عن مجاهد قال حدثني مولاي عبدالله بن السائب قال كنت شريك النبي صلى اله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدمت المدينة قال: تعرفني؟ قلت: نعم كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري و لا تماري \_ ( الخصائص الكبرى: ( ١٥٣/ ١ ) ، ذكر المعجز ات و الخصائص في خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم ، ط: دار الكتب العلمية ) \_

اسدالغابه: (۳۲۲۲) باب الزاى والهاء والواو زهير بن أبى أمية ، ط: دار الكتب العلمية على المعالمية والمعرفة الصحابة لأبى نعيم: (۱۲۵۷۳) باب السين ، من باب العين ، عبدالله بن السائب بن أبى السائب بن أبى السائب بن أبى

 (۲)قال قيس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية ، فكان خير شريك لايماري ولايشاري (الإصابة في تعييز الصحابة: (۲۵۳/۵) ، حرف القاف ، قيس بن السائب ، ط: دار الكتبا العلمية)

المجمع الزوائد: (١٢٢٣) ، رقم الحديث:٩٥٣ ، كتاب الصيام، باب السواك للصائم، ط:مكتبة القدس.

کاروباری سلسلہ میں جھڑاور منا قشہ نہ کرنا آدمیت اور انسانیت کے احترام کی بہترین مثال ہے تاکہ کوئی شخص دنیا کے معمولی فائدے کے لیے انسانی اقدار کے احرام کوختم نہ کردے۔

© بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنے بجیبن کے دوست، قریش کے بڑے تا جر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کاروبار میں شریک رہے ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھارتجارتی سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ سوتے ، وہ شروع ہی ہے آپ کی کاروباری صداقت اور امانت کے بڑے گرویدہ شعے۔ (۱)

© زبیر بن عبدالمطلب آپ کے سگے تا یا تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں سے تھے بعض کے ساتھ تجارت میں سے تھے بعض معزات کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ نے آپ کے والد ماجد کے ترکہ کو نبیر کے کاروبار میں لگادیا تھا جو کہ ایک کا میاب تا جر تھے کچھا ور تجارتی سفر بھی آپ نبیر کے کاروبار میں لگادیا تھا جو کہ ایک کا میاب تا جر تھے کچھا ور تجارتی سفر بھی آپ نے اینے تا یا کے ساتھ کے ہیں۔ (۲)

(۱) عن ابن عباس-أن أبا بكر الصديق صحب النبي صلّى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي صلّى الله عليه وسلم ابن عشرين، وهم يريدون الشام في تجارة. حتى إذا نزل منز لا فيه سدرة قعد في ظلّ الله بكر إلى راهب يقال له بحيرا يسأله عن شيء فقال له: من الرجل الّذي في ظلّ السنوة فقال: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب، فقال: هذا والله نبي، ما استظل تحتها بعد عيسى ابن مراح إلا محمد ووقع في قلب أبي بكر التصديق، قلما بعث نبي الله صلّى الله عليه وسلم اتبعه (الإصابة في تعييز الصحابة: ( ١٨٣١) ، حرف الباء ، باب رب ح ، بحيراً، ط: دار الكتب العلمية)

صعرفة الصحابة: (٣٢٥/١) رقم الحديث: ٢٨٢ ا رحرف الباء بحير االراهب ط: دار الوطن من الخصائص الكبرى: (١٢٥/١) ، ذكر المعجزات والخصائص في خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم ط: دار الكتب العلمية.

(٢) وفي السنة السابعة عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم كان سفر عمه الزبير بن عبد المطلب والعباس النبي عبد المطلب والعباس النبي عبد المطلب البعن للتجارة وصحبها النبي صلى الله عليه وسلم (السيرة المحلية: (١٣) ما المعلم الما وقع من الحوادث من عام والادته صلى الله عليه وسلم \_\_ النع ط: دار الكتب العلمية ) \_

آئیڈیل ہے

تجارت کے معاملہ میں ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا بہ نمونہ کا فی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روحانی پہلو کا پوری اہمیت کے ہائی خیال رکھا جیسے مدینہ منورہ میں تقویٰ کی بنیاد پر مسجد قائم کی تا کہ وہ عبادت علم، دئونہ اور حکومت سب کا مرکز ہے ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی پہلوکا گی پوراپوراخیال رکھا، چنانچے خالص اسلامی بازار قائم کر کے یہود یوں کے تسلط کوختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوداس بازار کا نظام مرتب کیا اوراس کی نگرانی فرمانے رہے، اور ساتھ ہی اس سے متعلق تعلیمات اور ہدایات جاری فرماتے رہے، ال بازار کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فریب ، ناپ تول میں کی ، ذخیرہ اندوزی اور دومروں کی نازر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فریب ، ناپ تول میں کی ، ذخیرہ اندوزی اور دومروں کو زک (نقصان) پہنچانے والی باتوں سے بالکل یاک تھا۔ (۱)

ان تمام باتوں کے ساتھ ہم ہے بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام \_\_\_\_وأسس مسجد قباء وصلى فيه وهو أوا مسجد أسس على التقوى بعدالنبوة \_ ( الرحيق المختوم: (ص: ١٥٦) مجرة النبي صلى الله على وسلم ط: دار الهلال) \_

عنابي أسيد، أن أبا أسيد حدثه، أن رسول الدصلى الدعليه وسلم، ذهب إلى سوق النبيط، فنظر الله فقال: "ليس هذا لكم بسوق"، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه، فقال: "ليس هذا لكم بسوق"، ثم زجعاً هذا السوق فتلاف فيه، ثم قال: "هذا سوقكم، فلا ينتقصن، ولا يضربن عليه خراج" (سنن ابن ما المناف فيه، ثم قال: "هذا سوقكم، فلا ينتقصن، ولا يضربن عليه خراج" (سنن ابن ما المنافق و دخولها، ط:قديمي)

نی کریم سلی الله علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ستھے، آپ پرالله کی طرف سے آبیتیں نازل ہوئیں، آپ سلی الله علیہ وسلم لوگوں ہے آسانی با تمیں کرتے، حضرت جرئیل علیہ السلام صبح شام و حق لے کر آتے ، صحابہ کرام کا حال بیر تفاکہ آپ صلی الله علیہ وسلم سے ایک منٹ کے لیے جدا ہونا پسند نہ کرتے کوئی صحابی تنجارتی سفر کررہا ہے توکوئی اپنے نخلستان میں مصروف ہے اور کوئی اپنے چشے اور کاریگری میں مشغول ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم کو شنے کا موقع نہیں یا تا تو وہ اپنے بھائی سے معلوم کر لیتا ہے۔ (۱)

انصارزیادہ تر زراعت بیشہ اور خلتان کے مالک تھے اور مہاجرین زیادہ تر بازاروں میں کاروبار کرتے۔ تھے۔ (۲)

(۱) عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة و كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جنته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك \_\_\_\_\_الخ (صحيح البخارى: (۱۱،۹۱)، كتاب العلم، باب التناؤب في العلم، ط: قديمى)

السنن الكبرى للبيهقى: (٣٤/١)، كتاب النكاح، باب ماوجب عليه من تخيير النساء، ط:إدارة تاليفات أشرفيه

المسند أحمد: (٢٣٨/١) مسند الخلفاء الواشدين مسند عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ط: مؤسسة الوسالة.

(۲) عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهر برة رضي الته عنه قال الكم تقولون إن أباهر يرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هر برة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت إمر أمسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون \_\_\_\_\_إلخ (صحيح البخارى: (٢٥٢١)، كتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله تبارك و تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشر والحي الأرض \_\_\_\_إلخ، ط: قليمى)=

## تحارت كى ترغيب

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام رضی الله عنم تجارت کرتے ہتھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی رضی الله عنہم وغیرہ تو پہلے ہی ہے تا جر تھے، اور ای تنجارت سے کما یا ہوا مال ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کے کام آیا۔

"التواتيب الاداريه" ناى كتاب مين تاجر صحابه كرام رضى الدعنم ك

بوری فہرست موجود ہے۔

اسلام نے تجارت کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، ملک اور قومیں عبادت
کے ساتھ ساتھ تجارت ہی سے ترقی یا فتہ بنتی ہیں، ای وجہ سے اسلام نے تجارت بر بہت زیادہ زور دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ سے اس کی ترغیب دگ بہت زیادہ زور دیا اور نبی کریم صورت میں بھی پندنہیں کرتا، چنا نجے روزی کمانا بھی بیار بیٹھ کرکھانے کو اسلام کسی صورت میں بھی پندنہیں کرتا، چنا نجے روزی کمانا بھی عباوت میں شامل ہے حدیث شریف میں ہے:

طلب الحلال فریضة بعد الفریضة د (۱)

ترجمہ: حلال رزق حاصل کرنا فرائض کے بعدا یک فریضہ ہے۔

= 5 قوله: وإن اخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أمو الهم فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضى بالزراعة والغرس\_(فتح البارى: (٢٨/٥)، كتاب الحرث والزراعة, باب ماجاء في الغرس، طناله المعرفة)
المعرفة)

وكان المهاجرون تجارا والأنصار أصحاب زرع (عمدة القارى: (٢٣١/١)، باب قول المعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ط: دار الكتب العلمية)

(۱)مجمع الزوائد:(۲۹۱/۱۰)، رقم الحديث:۱۸۰۹۸، كتاب الزهد، باب طلب العلالا والبحث عنه، ط:مكتبةالقدس.

المعجم الكبير: (٠ ١ / ٢/٢) رقم الحديث: ٩ ٩ ٩ م باب العين باب اسمه: عبدالله ط: مكتبة الله المعجم الكبير:

ح كتر العمال: (٥/٣)، رقم الحديث: ٩٢٠٣، كتاب البيوع من قسم الأقوال، الباب الأول في الكسب الفصل الأول في فضائل الكسب الحلال، ط: مؤسسة الرسالة.

ا بر

# حضرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه بجى تاجرته

حفزت ابو بکر صدیق رضی الله عنه برابر تجارت میں گئے رہے اور دوڑ [و] دعوپ کرتے رہے یہاں تک کہ جس دن خلیفہ بنائے گئے اس دن بھی بازار جانے کا ارادہ کیا۔ (۱)

## سيده خديج رضى الله عنها

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی ایک نہایت معزز اور مالدار خاتون تھیں باپ کا نام خویلد' تھا،شرم وحیاء کی پیکرتھیں،ای وجہ سے صرف اسلام کے زمانہ میں نہیں بلکہ جاہلیت کے زمانہ میں ہوگ دیا ہے۔ ' کے نام سے پکارتے تھے۔ (۲) نہیں بلکہ جاہلیت کے زمانہ میں ہمی لوگ' طاہرہ' کے نام سے پکارتے تھے۔ (۲) ہرمال دار اپنے مال میں اضافہ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے ،ا چھے اور

(۱) عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجربها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريديا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة (الطبقات الكبرى: (١٨٣/٣)) الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام \_ إلخ ، ذكر بيعة أبي بكر ، ط: دارصادر)

المعرفة ٢٥١٨)، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ط: دار المعرفة

ص عمدة القارى : (٢٦٣/١١) كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ط: دارالكتب العلمية)

(۲) قوله: خديجة) هي أول من تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي المناقب الطاهرة (فتح البارى: (۱۳۴۷)) كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم خديجة و فضلها رضى الله عنها ، ط: دار المعرفة) مناقب الأنصار ، باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم خديجة و فضلها رضى الله عنه ، ط: دار المعرفة ) وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصيانتها و في الروض: كانت تسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (۱۹۹۱) ، المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه السلام ، تزوجه عليه السلام من خديجة ، ط: دار المعرفة ) . تشريف الله تعالى له عليه السلام ، تزوجه عليه السلام من خديجة ، ط: دار المعرفة ) .

وفعضلها رضى الله عنها ، ط: دار الكتب العلمية

برے تاجر میں فرق ہوتا ہے ، بُرے تاجر مال میں اضافہ کرتے وقت حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے لیکن اچھے تاجر جائز طریقنہ اور شریعت کی حدود میں رہ کرتجارت کرتے ہیں۔

جب بھی مکہ کے قریش کے اوگ تجارت کے لیے قافلہ روانہ کرتے ہے۔
حضرت سیرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی چند آ دمیوں کو اپنا مال مضار بت کے اصول پر
دے کر روانہ کرتیں اور اس طریقہ ہے اپنے مال میں اضافہ کرتیں، حضرت خدیج
رضی اللہ عنہا چونکہ معاملات کی سچی اور تجارت کے اصول میں دیانت دارتھیں ال
وجہ ہے لوگ ان کا مال کا روبار کے لیے لے جانے کو ترجیح دیے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ ایک دن ابوطالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولئے
سے کہا کہ اس وقت آپ کی قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کو تیار ہے، اور خدیج
قریم سے کہا کہ اس وقت آپ کی قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کو تیار ہے، اور خدیج

ہے کہا کہ اس وقت آپ کی قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کو تیار ہے، اور خدیجہ قریش کے لوگوں کورقم دے کر تجارت کے لیے بھیجے رہی ہے، اور لوگ اس کے سرمابہ سے بہت منافع حاصل کر دہ ہیں، اگر آپ بھی خدیجہ سے ان کا مال تجارت کے لیے شام لے کر جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا پاکیز ہستی، معاملات کی صدافت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو دوسروں پر ترفیج دے گی، اگر چہ میں آپ کوشام بھیجنا پہند نہیں کرتا لیکن حالات کی وجہ سے مجبور کا جہور کی جہور کی اگر چہ میں آپ کوشام بھیجنا پہند نہیں کرتا لیکن حالات کی وجہ سے مجبور کی اگر چہ میں آپ کوشام بھیجنا پہند نہیں کرتا لیکن حالات کی وجہ سے مجبور کی اگر چہ میں آپ کوشام بھیجنا پہند نہیں کرتا لیکن حالات کی وجہ سے مجبور کی اگر چہ میں آپ کوشام بھیجنا پہند نہیں کرتا لیکن حالات کی وجہ سے مجبور کی کے متجارت کے لیے وہاں جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ (۱)

(۱)قالت: (نفيسة بنت منية): لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة وليس أبه مكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير قال له أبو طالب: يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي الشد الزمان علينا , وألحت علينا سنون منكرة , وليس لنا مادة و لا تجارة , وهذه عير قومك قد حضر خو وجها إلى الشام , و خديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عير انها , في تجرون لها في ما لها ويصيبون منافع , فلو جنتها فوضعت نفسك عليها لأسر عت إليك , و فضلتك على غير ك , لما يبلغها عناه من طهارتك , وإن كنت لاكره أن تأتي الشام , و أخاف عليك من بهود ، ولكن لا نجد من ذلك بدا ، و كانت خديجة بنت خويلد امر أة تاجرة ذات شرف و مال كثير و تجارة و تبعث بها إلى الشام فتكون عيرها عليه على عرود على الشام فتكون عيرها المناه في عيرا الشام فتكون عيرها المناه في عيرا المناه في عيرها المناه المناه في عيرها المناه في عيرها المناه المناه المناه المناه المناه المناه في عيرها المناه المناه في عيرها المناه ا

ابوطالب قریش کے سربراہ تھے لیکن کنگڑے ہونے کی وجہ سے معذوری کی بناپر دور دراز علاقوں میں تجارتی سفر کرنے سے معذور تھے، البتہ علاقے میں عطر فرقی اور بعض اوقات غلہ کی خرید و فروخت کا کام کر لیتے تھے، اس معمولی تجارت کی رہے و جہ سے ان کی آمدنی کوئی زیادہ نہیں تھی، دوسری طرف اہل وعیال بال بچے زیادہ تھے ان کی اس معمولی آمدنی سے خاندان کا گزارامشکل سے ہوتا تھا، چنا نچے حضرت علی بن الی طالب فرماتے ہیں:

أبى سادفقيرا إوماسادفقير قبله

میرے والد ابوطالب جب سر دار ہوئے تو مالی طور پر فقیر تھے اور ان سے قبل کوئی فقیر سر دار نہیں ہوا۔ (۱)

ان حالات کی وجہ سے ابوطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسیدہ خدیجہرضی اللہ عنہا کی تنجارت کا مال لے جانے کی ترغیب دے رہے تھے تا کہ ان کے مالی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے باعث التھے ہوجا کیں۔

=كعامة عبر قريش، وكانت تستأجر الرجال و تدفع إليهم المال مضاربة (عيون الأثر لابن سيد الناس: ( ١١٢/١ ) ، ذكر سفره عليه السلام إلى الشام مرة ثانية و تزويجه خديجة عليها السلام بعد ذلك ، ط: دار الجيل) .

الطبقات الكبرى لابن سعد: (١٢٩/١)، ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام في المرة الثانية ، ط: دارصادر

السيرة الحلبية: (١٩٣/١), باب سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثانيا، ط:د ارالكتب العلمية

(۱)كان أبوطالب يبيع العطر، وربما باع البرر (المعارف لابن قتيبة:(ص:۵۷۵)، صناعات الأشراف،ط:دارالمعارف)\_

الم وكان أبوطالب سيداشريفا مطاعا مهيبا مع إملاقه قال على بن أبى طالب: أبى ساد فقيرا، وماساد فقير قبله (تاريخ اليعقوبي: (١٣/٢)، مولدالرسول صلى الشعليه وسلم، ط: دارصادر) ـ

السيرة العلبية: (١٨٨١) باب حضوره صلى الله عليه وسلم حرف الفجار، ط: دارالكتب

بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے نیک اوصاف و یانت ،امانت اورسیائی کیشهرت دور دور تک پہنچ سی تھی ،حضرت خدیجہرضی الله عنها کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا، وہ مضار بت پراوگوں کو تجارت کے لیے مکہ مکرمہ ہے باہرشام جھیجتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس وقت ۲۵ سال تھی، اورآپ کوقوم کی جانب ہے''الصادق' اور''الامین' کے القاب ل کے تھے، اور یہی دوصفات الی ہیں کہ ایک تاجر کی تجارت کے فروغ کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں،آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا گھر گھر چرچا ہو چکا تھا،ای بنا پرسیرہ خدیجہرضی اللہ عنہانے خود آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارت کا مال شام لے کرجا تھی تو آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ حصہ دوں گی ، نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے حضرت خد يجه رضى الله عنها ك اس بيغام كو قبول فرماليا ،اور حضرت خد یجیے غلام 'میسرہ'' کے ساتھ آپ شام کی جانب مال لے کرروانہ ہوئے ،شام جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے آپ سے بیکہا کہ میں آپ کی قوم کے دومرے تاجروں کو جو نفع یا حصہ دیتی ہوں، آپ کواس سے دگنا دول گی،آپ نے اس کومنظور کرلیااور گھرآ کرانے جیاابوطالب سے بھی اس کا ذکر کیا، ابوطالب بہ سٰ کربہت خوش ہوئے۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمد له وقبل ذلك ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرا أخلاله فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من اخلاله فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك فقعل رسول الصلى الدعليه وسلم ولقي أبا طالب فلكر له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه الدالك فنحن مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام ... (عيون الأثر لابن سيد الناس: ( ١٩٢١ ) فكر سفوه على السلام إلى الشام مرة ثانية وتزويجه خديجة عليها السلام بعد ذلك ط: دار الجيل) - السيرة الناس وقاليوية لابن اسحاق: (ص ٨٨) كتاب المعازى محديث خديجة ابنة خويلد ط: دار الفكر العلمة السيرة الحلية : ( ١٩٢١ ) إباب سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثانيا ط: دار الكتب العلمة المناس وقال حديث العلمة المناس المناس العلمة المناس العلمة المناس العلمة المناس العلمة المناس العلمة المناس المناس المناس العلمة المناس المناس المناس المناس المناس المناس الفاس المناس المناس المناس العلمة المناس المناس

نی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خدیج رضی الله عنها کا مال لے کران کے غلام ميسره كے ساتھ ١١ ذى الحج كوشام كے وقت رواند ہو گئے ، راستہ ميں آتے جاتے میسره برابر دیجتار ہا کہ جب گری کی شدت ہوتی تھی تو فوزا دوفر شتے آ کرآپ پر سابیقکن ہوجاتے تھے،میسرہ بیہ باتنس دیکھ دیکھ کرجیران ہوا ،اوراس کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت حبا گزیں ہوگئی۔

جب نبی کریم سلی الله علیه و تلم شام کے سفرے واپس آرہے متھے توظہر کے وتت مکه مکرمه پہنچ گئے ،اس وقت حضرت خدیجہ چندخوا تین کے ساتھ اپنے بالا خانہ مِن بِمِنْهِي ،ونَى با ہر كا نظار ه كرر ،ى تھيں ،ان خواتين ميں نفيسه بنت منيه بھى موجود تھيں ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری خواتین نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ دوبرے پرندے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپر سامیہ کررہے ہیں ، میدنظارہ ویکھ کروہ انگشت بدنداں رہ کئیں ، ظاہر ہے کہوہ فرشتے ہتھے جو پرندوں کی شکل میں نظر آرے تھے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم جب اپنی تجارت میں دوسروں سے بہت زیادہ منافع کما کر مکه مکرمه واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ بہت خوش ہوئیں الیکن سب سے زیادہ خوشی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سیرت ،اچھی عاوت اور نیک اوصاف کوئ کر ہوئی جومیسرہ نے سیدہ خدیجہ سے بیان کیے،آپ کی دیانت داری ادر سچائی ،راست گفتاری کی ایسی تعریف کی که سیده خدیجه رضی الله عنها نے محمصلی الله عليه وسلم كے دامن سے اپنے آپ كو وابسته كرنے كا پخته اراده كرليا، اور جلد از جلداس رشته کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے لگیں ،اور بیسب پچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى نيك نسى ،راست بازى ،صدانت اورامانت دارى اورصدق وصف كى وجه سے اواجو تجارت کے اہم اجزاء ہیں، چنانچے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے آپ کا نکاح

تجانت كصال كالمأكلويثيا

شام کے سفر سے واپسی کے دوماہ ۲۵ دن بعد ہوگیا۔ (۱) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ایک تا جربیں نہایت اعلیٰ اخلاقی صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔

(۱) ثم خوج صلى الله عليه وسلم أيضًا ومعه ميسرة غلام خديجة بنت خويلد بن أسد، في تجارة لها...
وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة ، لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ، فنزل تحت ظل شجرة ...
وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه في الشمس، ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها ، وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير ، وملكان يظلان عليه . رواه أبو نعيم ، وتزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يومًا .

وفى شوح الزرقانى: ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها، فأرته نساء ها فعجبن لذلك، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فأخبر ها بما ربحوا فسرت فلما دخل عليها ميسرة أخبر ته بما رأت فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام \_\_ وقدم صلى الله عليه وسلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربع، وأضعفت له ما كانت سمته له و تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بعد ذلك أي: قدو مه من الشام ، بشهرين و خصسة و عشرين يوقل (شوح الزرقاني مع المواهب اللدنية: (١/ ١/٢٥ ـ ٢٥١) ، المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلام ، تزوجه عليه السلام خديجة ، ط: دار الكتب العلمية ) \_

و كان ميسرة يوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهاجرة و اشتد الحريوي ملكين بظلاته من الشمس وهو على بعيره قال: و كان الله عز و جل قد ألقى على رسول الله صلى الله عليه و سلم المهجة من ميسرة فكان كأنه عبد لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجعوا و كانو ابعر الظهران تقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة و خديجة في علية لها معها نساء قيهن نفيسة بنت منية في أت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل و هو راكب على بعيره و ملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك و دخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فخبرها بما ربحوا و فسرت بذلك في فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت و فقال لها ميسرة : قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام و المناه عليه و سلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت توبع و أضعفت له ما سمت له و فلما استقر عندها هذا و الله عليه و سلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت توبع و أضعفت له ما سمت له و فلما استقر عندها هذا و سلم عليه و سلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت توبع و أضعفت له ما سمت له وفلما استقر عندها هذا و معد عمد حمزة بن عبد المطلب و ضي الله عند حتى دخل فلما قالت له ذلك ذكر ذلك لأوابتك و و وسطتك في قو مك و أمانتك و حسن خلقك و صدق حديك فلما قالت له ذلك ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمد حمزة بن عبد المطلب و ضي الله عند حتى دخل فلما قالت له ذلك ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمد حمزة بن عبد المطلب و ضي الله عند حتى دخل السلام إلى الشام في المرة الثانية و تزويجه عاديجة عليها السلام بعد ذلك م طندا و المجيل و في المورة النابة و المورة الثانية و تزويجه عديجة عليها السلام بعد ذلك م طندا و المجيل و في و النبي صلى الله عليه و سلم خديجة و و المعام الم خديجة و المهم المناه و و في الما مناف الألسار ، باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة و و المعام خديجة و المهم الما عليه و الما المناه و المعام المناف الألسار ، باب تزويج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة و و المعام المناف و المادة و المادة و المادة و المعام و المادة و المادة و المادة و المعام و المادة و المادة و المعام و المادة و المادة

## تریش کے سب سے بڑے مال دار

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قریش کے سب سے زیادہ مال دار رہے شخص تھے حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه تجارت میں بڑے خوش قسمت انسان تھے، وفات کے دفت انہوں نے ایک ہزار اونٹ ، تین ہزار بحریاں اور ایک سو گھوڑے ترکہ میں چھوڑے۔ (۱)

زندگی میں تیس ہزارغلام آ زاد کیے۔ <sup>(۲)</sup>

ازواج مطہرات کی خدمت کوا پنی زندگی کاسر مایہ بچھتے تھے، چنانچہ ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت فر مائی جو چالیس ہزار دینار میں فروخت کیا گیا۔ (۲)

= الروض الأنف: (١٥٢/٢) ، حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها، ط: دار احياء التو الله عنها، ط: دار احياء التو العربي\_

المسرة ابن هشام: (١٨٤/١)، حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه و سلم خديجة رضى الله عنها، ط: مطبعة مصطفى البابى الحلبي\_

(۱)قال أبوعمر بن عبد البر: كان (عبد الرحمن بن عوف) مجدود افى التجارة م خلف ألف بعير، وثلاثة الاف شاة ، ومئة فرس ـ (سير أعلام النبلاء: (۲/۱) ، ترجمة عبد الرحمن بن عوف ، ط: مؤسسة الرسالة) \_

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (٨٣٤/٢) ، حرف العين ، باب عبد الرحمن ، ط: دار الجيل

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٣١١/١٣)، الفصل الواحد بعد المائة: تجارة مكة ، ط: دار الساقى

(٢)وفى الحلية لأبى نعيم: أنه أعتق ثلاثين ألف نسمة ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: (١١) ٢٢٢)، المقصد الأول، ذكر تزويج عبدالله آمنة، ط: دار الكتب العلمية) .

تعن جعفر بن برقان، قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف، أعتق ثلاثين ألف بيت. (حلية الأولياء لأبي نعيم: ( ٩ ٩ ١ )، المهاجرون من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، دار الكتاب العربي).

المسرأعلام النبلاء: (٢/١٩) ترجمة: عبد الرحمن بن عوف ط: مؤسسة الرسالة

(٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمن أن أباه أوصى لامهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده بأربعين ألف فينار-(المستدرك للحاكم: (٣١٢/٣), كتاب معرفة الصحابة, مناقب عبدالرحمن بن عوف, ط: داوالمعرفة)\_=

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پیاں ہزار دیناراللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی وصیت فرمائی اور ہرایک آ دمی کوایک ایک ہزاردیناردے گئے۔

ز ہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابة كرام كے ليے وصيت فرمائى ،اس وفت سوبدرى صحابى مدينه طيب میں موجود تھے جن میں سے ہرایک کو جار جارسودینار ملے،حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ (۱)

زندگی میں اتنا کچھ اللہ کے راہتے میں تقتیم کیا پھر بھی وافر مقدار میں مال ودولت جپموڑ کر گئے ان کی چار بیوا نمیں تھیں جن کوتر کہ میں صرف آٹھوال حصہ ملاتھا، چنانچہ ہربیوہ نے ای ای ہزار دینار پائے بلکہ امام ذہبیؓ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ ہربیوہ نے ایک ایک لا کھ دیناریا یا۔ (r)

= ٢ جامع الترمذي: (٢١ ٢/٢) أبو اب المناقب مناقب عبد الرحمن بن عوف ط: قديمي-شرح السنة للبغوى: (١٢٩/١٣), كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب سعيد بن زيد, ط: المكتب الإسلامي

(١)عن عروة:أن عبدالرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله ، فكان الرجل يعطى منها ألف دينار.وعن الزهري: أنَّ عبد الرحمن أوصى للبدريين، فوجدوا مائة، فأعطى كل واحدمنهم أربع ماتة دينار, فكان منهم عثمان فأخذها. (سير أعلام النبلاء: (١٠/١), ترجمة: عبد الرحمن بن عوف، ط:مؤسسة الرسالة)\_

اسدالغابة: (٢٨٠/٢) حرف العين باب العين والباء ط: دار الكتب العلمية

الأسماء واللغات: (٢٠١٦)، حرف العين المهملة، باب عبد الرحمن ، ط: دار الكتب العلمية

 (٢)عن ثابت, عن أنس, قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف, قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف.وروي: هشام، عن ابن سيرين، قال: المتسمن لمنهن للاث مائة ألف وعشرين ألفا. (سير أعلام النبلاء: (١١٠) و ١١٠) ترجمة:عبدالرحمن بن عوف ط:مؤسسة الرسالة)\_

الماريخ دمشق: (٢٠٢/٥) عوف العين عبدالرحمن بن عوف ط: دار الفكر

اسدالغابہ وغیرہ کتب میں ہے کہ سونے کی اینٹیں آئی بڑی تھیں کہ کلباڑی ہے کہ سونے کی اینٹیں آئی بڑی تھیں کہ کلباڑی ہے کا بنائیں اور کاشنے والوں کے ہاتھوں پر چھالے ہے کا کے اور غیر منقولہ جائیداد بھی بہت چھوڑی۔ (۱)

' حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عند نے جب مکه مکر مدے مدینه منوره بجرت فرمائی ، تو مدینه منوره بیس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد بن رقیع اضاری رضی الله عنه کوان کا اسلامی بھائی بنایا ، حضرت سعد بن رقیع انصاری رضی الله عنه نے ان کوا پنامال و دولت تقییم کر کے دینا چاہا اور کہا کہ بیس انصار میں سب سے زیادہ مالدارہوں ، آپ میرا آ دھامال لے لیس ، حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه نے بید من کر فرمایا کہ مجھے باز ارکاراسته بتادیں ، چنانچہ انہوں نے بنوقیہ بتا یا بازار دکھا دیا حضرت عبدالرحمن روزانه بازار جانے گئے ، جہاں انہوں نے تجارت کر کے بہت مارا مال کمایا ، مکه مکر مدیمیں بھی آپ تجارت کرتے تھے ، لیکن ، جمرت کے بعد الله فال نے ان کوتجارت میں بڑی برکت دی ، خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پتھر بھی فالی نے ان کوتجارت میں بڑی برکت دی ، خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پتھر بھی فاتا ہوں تو ان کوتجارت کے سے مونانکل آتا ہے۔

تقریباً ہردن ان کے تجارتی قافلے مدینہ طیبہ آتے جاتے جس کی وجہ سے لاکے پاس مال ودولت کے ڈھیر تھے۔

ایک مرتبدان کا تجارتی قافله مدینه منوره آیا ،اس میں سات سواونٹول پر

ا) رخلف مالا عظیما، من ذلک ذهب قطع بالفنوس، حتى مجلت أیدى الرجال منه (أسد الغابه: المرحمن من المرحمن عن من من الكتب العلمية) -

مالرياض النظرة في مناقب العشرة للطبرى: (٣١٥/٣)، الباب السابع: في مناقب أبي محمد عبدا معزين عوف، الفصل التاسع: في ذكرو فاته، و ما يتعلق بها، ط: دار الكتب العلمية.

عالطبقات الكبرى: (۱۳۹/۳) ، ذكر و صية عبد الرحمن بن عوف و تركته ، ط: دار صادر - الطبقات الكبرى: (۱۳۹/۳) ، ذكر و صية عبد الرحمن بن عوف و تركته ، ط: دار صادر - عالما الله و والنهاية والنهاية : (۲۵۱/۱۰) ، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم دخلت منة ثنتين الله الله الله عليه و سلم ، ثم دخلت منة ثنتين

المن وكرمن توفي من الأعيان، ط: دار هجو-

قانت شكار كالفائظويذ

مرف گیہوں ،آٹا اور دوسری خور دنی اشیا ولدی ہوئی تھیں ، جب وہ عظیم الثان ہوئی۔
مدینہ میں داخل ہوا تو پورے مدینہ میں اس کا شور مج گیا، جب حضرت عائشہ مدیز نیا منا رضی اللہ عنہا کواس قافلہ کاعلم ہوا تو فر ما یا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ فرماتے ہوئے ساہے:

> عبد الرحمن لاید خل البجنة إلا حبوا عبد الرحن جنت میں رینگتے ہوئے جائمیں گے۔

جب حضرت عبد الرحمن رضی الله عنه کواس بات کی اطلاع ہوئی توحفرن عائشہ رضی الله عنه کواس بات کی اطلاع ہوئی توحفرن عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ اے امال! میں آپ کو گوا بنا تا ہوں کہ میں نے یہ پورا قافلہ اسباب وسامان کے ساتھ بلکہ اونٹ اور کجاوہ تکہ اللہ کے راستہ میں وقف کیا۔ (۱)

(۱) عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنه و بين بن الربيع الأنصاري ، فقال له سعد: أي أخي ، أنا أكثر أهل المدينة ما لا ، فانظر شطر مالي ، فخذه فالم عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك و مالك ، دلوني على السوق ، فذلوه على السوق ، فذهب فالنوة و باع و و بح سنة الرحمن: " فلقد رأيتني ولو رفعت حجر الرجوت أن أصيب ذهبا أو فن المسند أحمد: ( ٣٣١/٢١) ، رقم الحديث: ١٣٨ ١٣ ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند أنس الك رضى الله عنه ط: مؤسسة الرسالة ) .

المسند الجامع: (١٢٢) من مالك الأنصار المسند الجامع: (١٢١) من مالك الأنصار المناف المناف المناف الأنصار المناف الم

الطبقات الكبرى: (١٢٦/٣) الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام معن شهد بدراً الرحمن بن عوف معن شهد بدراً الرحمن بن عوف ما دار صادر.

عن أنس بن مالك وضي الله عنه قال: لما هاجر عبد الرحمن بن عوف وحمه الله إلى المدينة الم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، وكان لسعد حائطان و امر أثان، فقال سعد لعبد الرحمة المحتر أي امر أتي امر أتي المواتي شنت أنحول لك عنها ، واختر أي حائطي شنت ، فقال: لا حاجة لي في امر أتك ، والمحتر أي الموات ، فدله وليس له شيء ، فكان يشتري المحافظة ، والإهاب ، ولكن دلوني على السوق ، فدله وليس له شيء ، فكان يشتري المحافظة ، والإهاب ، والشيء ، فيبيعه مد فأصاب ، وكثر ماله فينما عائشة رضى الله عنها في ينها ألم المحت صوفا وجت منه المعدنة ، فقالت : ما هذا الوقالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من النها المحت المدينة ، فقالت : ما هذا المحت المدالر حمن بن عوف من النها المحت

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قریش کے سب سے بڑے مالدار شخص تھے لیکن دل میں مال اور دنیا کی محبت نہیں تھی ، مال کمانا برانہیں مال کی محبت بری ہے۔

حضرت زبيربن العوام رشي الله عنها ورسخاوت

حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه کا پیشه تنجارت تھا، حالت بیتھی که جس کام کو ہاتھ لگاتے اس میں بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ <sup>(۱)</sup>

کونوج میں افسر بھی رہے ، فاروتی دور کی فوج میں افسر بھی رہے ، فاروتی دور کی فوج میں افسر بھی رہے ، فاروتی دور کی فوج کے افسروں کی تخوا ہیں سات ہزار ہے دس ہزار درہم تک تھیں ، استے بڑے مال دار ہونے کے باوجود سخاوت اور فیاضی میں ایک بہت بڑے مقام پر فائز تھے آپ کے پاس ایک ہزار غلام سھے جوروز اندا جرت پر کام کر کے ایک بہت بڑی رقم لاتے تھے ، لیکن اس مال میں سے کچھ بھی اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال پر خری نہیں کرتے ہے بلکہ جو کچھ مال آتا وہ ای وقت اللہ کے راستے میں خریج کردیتے ایک مرتبدا یک مکان چھ لاکھ میں فروخت کیا ، کی نے کہا کہ آپ نے زیادہ قیمت لی ایک مرتبدا یک مکان چھ لاکھ میں فروخت کیا ، کی نے کہا کہ آپ نے زیادہ قیمت لی

<sup>=</sup> وكانت سبع مائة راحلة فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا" فيلغ ذلك عبد الرحمن رضى الله عنه فأتاها فسألها عما بلغه من الحديث فحدثته قال: "فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل" رالمعجم الكبير: (٢٤/٦) وقم الحديث: ٢٠٥٥ باب السين سعد بن الربيع الأنصارى ط: مكنه ابن تيمية القاهرة)

الكتب الغابة: (٣٧٨/٣) ، حوف العين، باب العين والباء، عبدالرحمن بن عوف، ط: د اوالكتب العلمية

صلية الأولياء: (١/١٥) المهاجرون من الصحابة عبد الرحمن بن عوف عند ارالكتاب العربي - (١) قال أبو عمر: كان الزبير تاجرا مجدودا في التجارة ما أفركت القيال له يوما: بم أدركت في التجارة ما أفركت القيال: إنى لم أشتر غبنا ، ولم أرد ربحا ، والله يبارك لمن يشاء (الاستيعاب: (ص:٢٦٣) ، موف الزاء ، باب الزبير ، الزبير بن العوام ، ط: دار الأعلام) -

## ہے، فرمایا ہر گزنہیں ،اور وہ ساری رقم اللہ کے رائے میں تقسیم فریادی۔(۱)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تجارت اور زراعتی فارم دخترت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تجارتی سفری میں نی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک بڑے تا جر ہے ، آپ کو تجارتی سفر ہی میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ملی تھی ، ('' ان کے پاس تجارت کے ساتھ ساتھ وسیع بیانے پرزراعت کا شغل بھی تھا ، آپ کے عراق میں کئی زراعت فارم تے ، ساتھ وسیع بیانے پرزراعت کا شغل بھی تھا ، آپ کے عراق میں کئی زراعت فارم تے ، ان میں '' قنا ق'' اور'' سرا ق'' نہایت مشہور تھے ، صرف'' قنا ق'' کے کھیتوں میں بیں

(۱) حدثنا مغيث بن سمى قال: كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه الخراج, فلا يدخل بينه ن خراجهم شيئا. رواه: سعيد بن عبد العزيز نحوم, وزاد: بل يتصدق بها كلها\_\_قال جويرية بن أسماء: باع الزبير دارا له بست مائة ألف, فقيل له: يا أبا عبد الله! غبنت. قال: كلا، هي في سبيل الله. (سير أعلام النبلاء: (٥٤/١٥), ترجمة: الزبير بن العوم, ط: مؤسسة الرسالة)\_

عمدة القارى: (٥ ١ / ٠ ٤)، كتاب الخمس، باب بركة الغازى في ماله\_\_ إلخ، ط:دارالكنب
 العلمية\_

الرياض النضرة في مناقب العشرة: (٣٨٥/٣)، الباب السادس في مناقب الزبير بن العوام، الفصل الثامن في ذكر نبذ من فضائله، ط: دار الكتب العلمية.

(۲)سبإسلام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ما تقدم أنه قال: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلو اأهل هذا الموسم هل ثم من أهل الحرم أحد؟ فقلت: نعم أنا ، قال: هل ظهر أحه بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهر ه الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنباء ، مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى أرض ذات نخل وسباخ ، فإياك أن تسبق إليه ، قال طلحة : فوقع في قلى ماقال ، فخرجت سريعاحتى قدمت مكة ، فقلت : هل كان من حدث؟ قالو ا: نعم ، محمد بن عبد الله الأمين يدعو إلى الله ، وقد تبعه ابن أبي قحافة ، فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخبر ته به الله قال الراهب ، فخرج أبو بكرحتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فسر بذلك وأسلم طلحة . (السيرة الحليية : ( ١٩٠١ - ٢٩ ٢ ) ، باب ذكر أول الناس إيمانا به صلى الله عليه وسلم ، ط: دار الكتب العلمية ) ـ

 الرياض النضرة في مناقب عشرة: (٣/ ٠٥٠)، الباب الخامس: في مناقب أبي محمد طلحة بنا عبيد الله الفصل الرابع في إسلامه، ط: دار الكتب العلمية.

 الطبقات الكبرى: (٢١٣/٣) الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا طلحة بنا عبيد الله على الرصادر . اونٹ سیرانی کا کام کرتے تھے،اییائی انظام کچھ''سراۃ''میں بھی تھا، (۱) آپ کی ﷺ تحارت بھی بہت بڑے پہلنے پڑھی۔ (۲)

حضرت طلحدرضی الله عنه تجارت اور زراعت کی آمدنی ہے بنوتیم کے محتاجوں (سیب کی کفالت فرماتے ، اور ان کی بیواؤں اوریتیموں کی اعانت فرماتے ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوسالانہ دس ہزار درہم دیتے۔ <sup>(۳)</sup>

گھرییں مال ودولت کی فراوانی تھی ، تجارت اور زراعت دونوں طریقوں سے مال ودولت گھرمیں آتی تھی ، اور جتنا مال آتاان میں سے لاکھوں درہم اور دینار اللہ کی راہ میں خرچ کردیتے۔

#### ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے موی رضی اللہ عنہ

(۱) وكان ماله قداغتيل. كان يغل كل سنة من العراق مائة ألف سوى غلاته من السراة وغيرهما. ولقد كان يدخل قوت أهله بالمدينة سنتهم من مزرعة بقناة كان يزرع على عشرين ناضحا.

الطبقات الكبرى: (٢٢١/٣) ، الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا ، طلحة بن عبيدالله بن عثمان ، ط: دارصادر .

الماء، طلحةبن عبيد الله عنه الماء، طلحةبن عبيد الله بن عثمان، ط: دار الفكور

(٢)عن عمر وبن دينار قال: كان غلة طلحة كل يوم ألفاو افيا \_ (حلية الأولياء: ( ٨٨١)، المهاجرون من الصحابة, طلحة بن عبيد الله ، طادار الكتب العلمية ) \_

مجمع الزوائد: (۱۳۸/۹) رقم الحديث: ۹ ۲۸۰۹ ركتاب المناقب, باب مناقب طلحة بن عبيدالله وضي الله عناقب المحدد الله وضي الله عنه وضي الله

المعجم الكبير للطبراني: (١٢/١) ، رقم الحديث: ٩٦ ، العشرة ، نسبة طلحة بن عبيدالله رضى الشعنه ، من فضائله رضى الشعنه ، ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة .

(٣)وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله وزوج أياماهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم. ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشر ة الاف.

الطبقات الكبرى :(٣٢١/٣)، الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا، طلحة بن عبيدالله بن عثمان، ط:دارصادر\_

تعمير أعلام النيلاء: ( ٢٣/١)، طلحة بن عبيد الله، ط: مؤسسة الرسالة

المُكُونِ اللهُ ١٠٢/٢٥) عمر ف الطاء ، طلحة بن عبيد الله بن عثمان ، ط: دار الفكر

﴿ ﴿ ﷺ بِوجِها كَه آپ كے والدكس قدر دولت جِهورُ كرگئے؟ انہوں نے جواب دیا كہ بائد ہوں نے جواب دیا كہ بائد ہوں ہے والدكس قدر دولت جِهورُ كرگئے؟ انہوں نے جواب دیا كہ بائدى، بائدى لاكھ درہم ، دولا كھ وینار ، اور اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں سونا اور چاندى، ساب غیر منقولہ جائدا داس کے علاوہ تھی ،جس كی قیمت كا مختاط انداز ہ تین كروڑ درہم تھا، یہ سن كر حضرت معاوید رضی اللہ عنہ نے كہا:

عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقير ار حمه الله\_ (١)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے طریقے بھی بتائے ہیں،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادات کے طریقے بتائے ہیں،

اس طرح دنیا میں اجھے طریقے ہے دہنے کے لیے تجارت کے طریقے بھی وضاحت
کے ساتھ بتائے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تا جروں کو تجارت کے اصول بھی

بتادیئے ہیں، ان کی روشن میں نہایت نفع بخش تجارت کی جاسکتی ہے۔

شجارت کے چبنر بنیا دی اصول تجارت اور کاروبارسچے ہونے کا مدار چنداصولوں پر ہے،جن میں سے چند ایک سہ ہیں:

تجارت کا جواز با جمی تعاون پر ہے، لہذا تجارت کے تمام معاملات میں بائع اور مشتری کی جانب ہے تعاون کا ہونا ضروری ہے یعنی ایسانہیں ہونا چاہیئے کہ

(۱) عن موسى بن طلحة أن معاوية سأله: كم ترك أبو محمد. يرحمه الله. من العين؟ قال: ترك ألفي ألف درهم ومانتي ألف درهم ومانتي ألف دينار. وكان ماله قد اغتيل. كان يغل كل سنة من العراق مائة ألف سوى غلاته من السراة وغيرهما. ولقد كان يدخل قوت أهله بالمدينة سنتهم من مزرعة بقناة وغال معاوية: عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيرا. رحمه الله (الطبقات الكبرى: (٢٢١/٣)) الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام معن شهد بدرا، طلحة بن عبيدالله بن عثمان، ط: دارصادر

البراه البلاء: (۲۲/۱)، طلحة بن عبيدالله عن مؤسسة الرسالة. التاريخ ديد في: (۱۰۲/۲۵)، حوف العاء طلحة بن عبيدالله ط: دار الفكور ایک فریق کی طرف سے تعاون ہواور دوسرے کی طرف سے تعاون نہ ہو ،اس کا ﷺ مطلب میہ ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو،اور دوسرے فراق کازیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ (۱)

چنجارت اور کاروبار میں دونوں فریق کی جانب سے حقیقی رضامندی کا پایاجانا ضروری ہے، جبری اور اضطراری رضامندی کا نی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باہمی رضامندی کی شرط عائد کی ہے۔ (۱)

تخارت اور کاروبار کا معاملہ کرنے والا عاقل بالغ یا ممیز اور آزاد ہوں مجور مجنون ، ناسمجھ اور مکر و نہ ہوں ، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔ ﴿ سوئے ہوئے آ دمی سے جب تک وہ بیدار نہ ہوجائے۔ ﴿ وَ نَهُ عِنْ مُوجَائِے۔ ﴿ وَ مَا لِلْمُ نَهُ هُوجًا ہُے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی والانہ ہوجائے۔ ﴿ يَا كُلْ سے جب تک وہ بی وہ ب

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبر دی اور جبر کی تعلیم نے فرمایا۔ (۳)

(١)وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ (المائدة: ٢) (٢)يَّاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ـ (النساء: ٢٩)

(٣) رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل . (مسند احمد: (٢٣١٣) ، رقم الحديث: ٢٣٦٩ ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق دعق المستدن الصديقة عائشة بنت الصديق دعق المستدن الرسالة ) .

الم الأوطار: (٢٤٠/١)، وقم الحديث: ٢١٣، كتاب الصلاة، باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا المجوبة، ط: دار الحديث.

الله المستوط في العاقدين: كونهما حرين عاقلين ، يعرفان النفع والتضور . (حجة الله البالغة: (١٣) من أبواب ابتغاء الرزق ، ط: دار الجيل ) .

(٢) نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصطر . (سنن أبي داود: (١٢٣/٢)، كتاب البوع، بالمعنطر، ط: رحمانيه)=

ر مریم کی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بہترین کسب، تنظ مبرور ہاور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانا۔ (۱)

اور نیچ مبرور الی نیچ وشراء کو کہتے ہیں کہ جس میں باکع اور مشتری ایک دوسرے سے تعاون اور بھلائی کامعاملہ کریں یعنی اس میں دھوکہ، خیانت اور اللہ تعالٰی کی نافر مانی نہ ہو، اور اس سے معصیت اور نافر مانی بھی لازم نہ آتی ہو۔ (۲) تعالٰی کی نافر مانی نہ ہو، اور اس سے معصیت اور نافر مانی بھی لازم نہ آتی ہو۔ (۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ:

اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

= ٢٥ مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨)، كتاب البيوع، باب المنهى عنها من البيوع، الفصل الثاني، ط: قديمي

كفى النهاية: هذا يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسه لا يتعقد (مرقاة المفاتيح: (٢١/٦) ، كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الثانى ، ط: رشيديه) \_

(١) عن جميع بن عمير عن خاله، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أفضل الكسب فقال: بع مبرور وعمل الرجل بيده ( مسند أحمد: (١٥٤/٢٥ ) ، رقم الحديث: ١٥٨٣٦ ، مسند المكين، حديث أبي بردة بن نياز، ط: مؤسسة الرسالة

ك كنز العمال: (٣/٣)، كتاب البيوع من قسم الأقوال، الباب الأول في الكسب، الفصل الأول: في فضائل الكسب الفصل الأول: في فضائل الكسب الحلال، ط: مؤسسة الرسالة

قوله عليه السلام: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (١٥٣/٢)، كتاب البيوع، حكم البيع، و دليله، ط: دار احياء التراث العربي).

(٢)والبيع المبرور:هو الذي يس فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم يعص الله فيه \_ (كتاب الفقه علما المداهب الأربعة: ( كتاب الفقه علما المداهب الأربعة: (١٥٣/٢)، كتاب البيع، حكم البيع و دليله، ط: دار احياء التراث العربي)-

(۲) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الاضور والاضراد-(سنن ابن ماجه: (ص: ۱۲۹) أبو اب الأحكام باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره ، ط: قديمى)=

### ن تجارت كرنے والے اور د كاندار كوخريد وفروخت كے وقت زى سے كام

لیما چاہیۓ، کیونکہ مزائ کی سختی خرید وفروخت میں ناکامی اور خریداروں کو بھگانے کا است ایما چاہیۓ، کیونکہ مزائ کی سختی خرید وفروخت میں ناکامی اور خریداروں کو بھگانے کا ایمان بندے ہائے۔ بنی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جوزم ہو جب فروخت کرے اور نرم ہو جب خریدے ،اور نرم ہو جب تقاضا کرے۔ (۱)

ہیں اور نقش کہی نہیں اور تقش کرتے وقت اپنے مال کا عیب اور نقش کہی نہیں چہپانا چاہیے، تا جرنے اگر چالا کی اور ہوشیاری ہے وقتی طور پر مال کے عیب کو چھپا کہی نیا تب بھی خریدار کو چندروز کے بعد عیب کاعلم ہوجائے گا اور وہ پھر بھی بھی اس دکاندار ہے خرید وفر وخت کا معاملہ نہیں کرے گا۔

مزید میر کہ گا بک سے عیب جھیانا گا بک کو دھوکہ دینا ہے، اوردھوکہ دینا ناجائز اور حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید بیان

= 2 عن ابن عباس رضى الله عنه ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضور ولا ضرار (مسند أحمد: (٥٥/٥) ، رقم الحديث: ٢٨٦ ، ومن مسند بنى هاشم ، مسند عبدالله بن العباس، ط: مؤسسة الرسالة).

السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩/٦)، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولاضرار، ط: اداره تاليفات
 اشرفيد

(١) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى (الترغيب والترهيب: (٣٣١/٢)), رقم الحديث: ٢٤١م، كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع والشراء، ط: دار الكتب العلمية) -

صحیح البخاری: (۲۷۸۱), کتاب البیوع, باب السهولة والسماحة فی الشری والبیع, ط:
قدیمی

- الله عن عبدالله بن مسعود رضى الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر كم بمن يحوم على الناو وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل (مشكاة المصابيح: (ص: ٣٣٢)، كتاب الأداب، باب الرفق و الحياء، الفصل الثاني، ط: قديمي)-

فرمائی ہے۔(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کی عیب والی چیز کوفرو فت کیااورگا بک ۱۰۸ ہے اس کا عیب ظاہر نہیں کیا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور اللہ کے فرشح ہمیشہ اس پرلعنت کرتے رہیں گے۔ (۲)

ے تا جر پرضروری ہے کہ ناپ تول میں کی نہ کرے ، میدایک بہت بڑا گناہ ہے اس پر شخت وعید آئی ہے ، اللہ تعالی نے قر آن مجید میں اس سے متعلق مستقل ایک پوری سورت نازل کی ہے ، اس طرح حضرت شعیب علیه السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ ہے ہلاک کردی گئی تھی ، ساتھ ساتھ تجارتی نقط نظر ہے بھی میدایک نہایت ہی تاورگری ہوئی حرکت ہے۔

(1) عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام, فأدخل يده فيها, فنالت أصابعه بللا, فقال: يا صاحب الطعام, ما هذا؟, قال: أصابته السماء يا رسول الله, قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس, ثم قال: من غش فليس منا ....قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش, وغالوا: الغش حرام. (جامع التومذى: (١/ ٥٠ )، أبواب البيوع, باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع, ط: سعيد).

كاسنن أبي داود: (١٣٣١)، كتاب البيوع، باب في النهي عن الغش، ط: امداديه ملتان-

الله القدير للمناوى: (١١/٢٠١٥) ، رقم الحديث: ٨٨٧٨ ، ط: مكتبة نزار مصطفى البان رياض\_

الدر المختار مع الرد: (٣٤/٥)، كتاب البيع المنافق العلم عن العرب المختار مع الرد: (٣٤/٥)، كتاب البيع الفاسد, مطلب في الصلح عن العيب, ط: سعيد).

(٢) عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عيبالم يبينه ، لم يزل في مقت الله و لم تزل الملائكة تلعند (سنن ابن ماجه: (ص: ١٦٢) ، أبو اب التجارات ، باب من باع عيبا غليبينه، ط: قديمي) ـ

المعجم الكبير للطبراني: (١٥/٢٢)، رقم الحديث: ١٥٤، باب الواو، من اسمه: واثلة بن الأسقع، ط: مكتبة ابن تيمية، القاعرة.

المشكاة المصابيح: (ص: ٢٢٠)، كتاب البيوع، باب المنهى عنها من البيوع، الفصل الثالث، ط: قديمي نی کریم سلی الندعلیہ وسلم جب ججرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ ناپنے تولنے میں بہت برے ستھے، اس وقت سے سورت نازل ہوئی "وبل للمطففين" يعني كم نائ اوركم تولنے والے اوگوں كے ليے جہنم ہے" اس كے نزول كے بعدلوگوں نے سيح اور درست ناب تول شروع كرديا۔ (١)

۵ ہرتا جر کوخرید وفر وخت کرتے وقت ہمیشہ سیج بولنا جاہئے ، جھوٹ تجارت کے لیے نہایت ہی نقصان وہ ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تجارت اور کارو بار میں جھوٹ بولنے والا فاجر ہے۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں بازار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ اوگ خرید وفر وخت میں مصروف ہیں، آپ نے انبیں مخاطب کر کے فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! انہوں نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم کی پيار کا جواب ديا اور گردنيں اور نظريں آپ کی طرف اٹھا نميں ، آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ان التجاريبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبرو صدق\_

ترجمہ: تا جراوگ قیامت کے دن بہت گنہ گار ( فاجر ) اٹھائے جا تیں گے، سوائے ان تاجروں کے جو پر بیز گار رہے اور انہوں نے نیکی اختیار کی اور بچ کواینایا\_<sup>(۲)</sup>

(١)عن عكرمة, عن ابن عباس قال: "لما قدم النبي صلى الدعليه وسلم المدينة, كانو امن أخبث الناس كبلا فأنزل اقه: (ويل للمطففين) فأحسنوا الكيل ". (جامع البيان للطبري: (١٨٦/٢٣)، سورة المطفقين، ط: دارهجر).

المستلوك للحاكم: (٣٣/٢)، كتاب البيوع، من طلب حقا فليطلب في عفاف، ط: دار المعرفة. كالمعجم الكبير للطبراني: (٣٤١/١١)، وقم الحديث: ٢٠٣١، باب العين، أحاديث عبدالله بن عباس، ط:مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

(٢)عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم =

🗗 تاجروں کوخرید وفر وخت کرتے ونت تشمیں اٹھانے ہے بچاخروری ہ، حدیث شریف میں اس منع کیا گیا ہے، کیونکدا گرفتم جھوٹی ہوگی توبیر دام اور نا جائز ہے اور اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے ، اور اگر سچی تشم ہوگی تو تا جرکوشم اٹھانے کی عادت پڑجائے گی اور پھرجھوٹی قشم بھی اُٹھائے گا۔ نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اياكم والحلف في البيع, فإنه ينفق ثم يمحق.

ترجمہ: مال کی خرید وفر وخت میں قتم کھانے سے بچو، کیوں کہ قتم کھانے ے مال تو بک جائے گالیکن برکت ختم ہوجائے گی۔ <sup>(1)</sup>

ایک اور روایت میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کربھی نہیں دیکھیں گے ایک بوڑ ھا زانی ، دوسرامتکبرفقیر،اور تیسرا وہ تاجر جو مال خریدتے وقت بھی قشمیں اٹھا تا ہےاور فروخت کرتے وقت بھی قشمیں اٹھا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

=إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يامعشر التجار، فاستجابو الرسول الدصلي الدعليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه, فقال: إن التجاريبعثون يوم القيامة فجارا, إلا من اتقى الله, وبر, وصدق. (جامع الترمذي: (٢٣٠/١) أبواب البيوع، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم ط:قديمي)\_

كسنن ابن ماجه: (ص: ٥٥١) ، أبو اب التجار ات ، باب التوقي في التجارة ، ط: قديمي )

السنن الكبرى للبيهقي: (٢٦٢/٥), كتاب البيوع, باب كراهية اليمين في البيع, ط: إدار؟ تاليفات أشرفيد

(1)منن ابن ماجه: (ص: ١٥٩) ، أبواب التجارات، باب ماجاء في كراهية الأيمان في الشراء والبع، ط:قديمي

 (٢)عن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا: شيخ زان ورجل اتخذ الأيمان بضاعة في كل حق وباطل و فقير مختال مزهو \_ (مجمع الزوائد: (٢٨/٣)، رقم الحديث: ٢٣٣٦ ، كتاب البيوع، باب الحلف في البيع، ط: مكتبة القدس، القاهر قد

ت المعجم الكبير: (١٨٣/١٤)، رقم الحديث: ٢٩٣، باب العين، ط: مكتبة ابن تيمية القاهر في

تجارت کی رورج رضامندی ہے

الله تعالى فقرآن مجيد مين فرمايا:

ُ لَا تَأْكُلُوۡ ا مُوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ إِلَّا اَنۡ تَكُوۡنَ يَجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ . (۱)

ترجمہ: اپنے مالوں کوآپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی کےساتھ تجارت کےراہتے سے نفع حاصل کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ''بالباطل''کا لفظ بیان فرماکرتمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال اور نفع کوحرام اور ناجائز قرار دیا ہے پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کےحوالہ فرما نمیں ،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مے ناجائز معاملات کی تفصیل بیان فرمادی ،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے اجائز معاملات کی تفصیل بیان فرمادی ،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ناجائز خرید وفروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کے بارے میں جو تفصیل سے موجود ہیں وہ حقیقت میں اس قرآنی تھیم کی تشریح ہیں ،اس بارے میں جو تفصیلات موجود ہیں وہ حقیقت میں اس قرآنی تھیم کی تشریح ہیں ،اس

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے شرقی احکام مذکور ہیں سب کے سب کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہیں ،خواہ ہمیں معلوم ہویانہ ہو کہ بیہ کرآیت کی تشریح ہے۔

اور آگے دوسرے جملہ میں جائز طریقوں کو ناجائز طریقوں ہے مستثنی کرنے کے لیے فرمایا:

<u>ِ الْاَانُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ </u>

ع من كنز العمال: (٣٥/١٦) ، رقم الحديث: ٣٥/٢٢ ، حرف الميم ، الكتاب المواعظ والحكم، العمال الثالث: في الترهيب الثلاثي، ط: مؤسسة الرسالة . (الم السام: ١٥)

بلداول

ترجمہ: یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو تجارت کے ذریعہ باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔

ال جائز اور حلال طور پر مال حاصل کرنے کے طریقے اگر چہتجارت کے علادہ اور بھی ہیں مثلاً عاریت ، ہبہ ،صدقہ اور میراث وغیرہ لیکن عام طور پرمعروف ومشہور صورت تجارت ہی ہے۔

پھر تجارت کے معنی عام طور پر بہتے وشراء (خرید وفر وخت) کے لیے جاتے ہیں کیونکہ بہتے میں مال کے بدلہ میں مال حاصل کیا جاتا ہے۔

کب معاش کے ذرائع بہت ہیں گران میں سے تجارت اور محنت کرکے کمانا سب سے افضل اور پاکیزہ ذریعہ معاش ہے اس لیے قرآن مجید میں صرف تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔(۱)

#### صنعتى انقلاب

صنعتی انقلاب کے بعد دنیا ہیں ترقی اور خوشحالی کی منزل ان مما لک کو حاصل ہوئی جوشنعتی اور تجارتی تھے ، ان کے مقابلے میں جومما لک صرف زرگی تھے منتی نہیں سے ان کو وہ ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں ہوئی جوشنعتی اور تجارتی ممالک کو حاصل ہوئی ،ساتھ ساتھ سب سے بڑے نقصان کی بات یہ ہے کہ مختلف مما لک ایک حاصل ہوئی ،ساتھ ساتھ سب سے بڑے نقصان کی بات یہ ہے کہ مختلف مما لک ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار نہیں ہیں بلکہ آپس میں مناقشت ،منازعت اختلاف اور جھڑ اللہ فساد ہے ،سرحدول میں ہمیشہ چھیڑ بھاڑ ،نوک جھونک اور لڑا اُل جاری رہتی ہے ،اس طرح ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گامزن رہتے ہیں اور آخر میں ایسے ملکوں پرغیروں کا قبضہ ہوجا تا ہے۔

(۱) خض التجارة بالذكر من الوجوه التي بها يحل أخذ المال من الغير لانها اغلب و أطيب عن دافع ابن خديج قال قيل يا رسول الله اى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرود - (النفح المظهري: (۸۷/۲)، سورة النساء: ۲۹، ط: رشيديد) \_

·••••

### زرعی اور منعتی مما لک

موجودہ دور میں زرعی مما لک صنعتی مما لک کے مقابلے میں امیر نہیں ہو سکتے ہیشہ صنعتی اور تنجارتی مما لک زرعی مما لک پر غالب اور حاوی رہیں گے مثال کے طور ر پاکتان ایک زرعی ملک ہے ،اگر پاکتان پوراسال چاول، گندم، کپاس ،سزی وغیرہ کاشت کرے، پھران تمام خام اجناس کوا یکسپورٹ اور برآ مدکر دے،اوراس كے وض ميں يا كتان كوزرمبادله حاصل ہو، پھرامريكه يادوسرےمغربي ممالك جو جنگی جہاز وغیرہ بناتے ہیں ان سے دس جہاز خرید لے تو پورے سال کا کمایا ہوا زرمبادلہ اس جہاز کی قیت ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ الٹا ان ممالک کا مقروض بھی ہونا پڑے گا ، پھران قرضوں پران کی مرضی کے مطابق سود بھی ادا کرنا پڑے گا، یوں سود پرسود بڑھ کرسورو ہے ہزاروں اور لاکھوں میں بڑھ جائیں گے اور زرعی مما لک کوشنعتی اور تجارتی مما لگ اپناغلام بنالیں گے، اور زرعی مما لک کی صنعت وتجارت کومفلوج کر کے ان پرمعاشی بالا دی حاصل کرلیں گے،اس لیے سلم مما لک پر ضروری ہے کہ صنعت و تجارت کوخوب ترقی دیں تا کہ دہ کسی چیز میں بھی غیروں کے محاج ندر ہیں بلکہ ہر چیز میں خود کفیل بن جائیں۔

### ملكى ضرورت

بغیر تجارت کوفر وغ حاصل نہیں ہوسکا اور صنعت و حرفت ترتی نہیں کرسکتی ، زراعت کی تدنی زندگی کو تباہ و ہر باد کر ویتی ہے ، جب کی ملک کے رہنے والے لوگ معاثی وسائل کو چھوڑ کرعیش وعشرت کے وسائل اختیار کرنے میں مصروف ہوجاتے ہیں، اور دولت اور فضول خرجی میں آگے بڑھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے مائھ مقابلہ کرنے کو اپنی اپنی زندگی کا معیار بنالیتے ہیں جیسا کہ آج کل مسلم ممالک مقابلہ کرنے کو اپنی اپنی زندگی کا معیار بنالیتے ہیں جیسا کہ آج کل مسلم ممالک میں ہور ہاہے توالیے ملک والے بھی بھی اپنی تدنی زندگی میں ترتی نہیں کرسکتے ، اور ان کی ہیئش وعشرت اور فضول خرجی کی زندگی ان کو بہت ہی جلد لے ڈو بتی ہے بجر ان کی ہیئش میں مقدرت ورفضول خرجی کی زندگی ان کو بہت ہی جلد لے ڈو بتی ہے بجر ان کی ہیئش وعشرت اور فضول خرجی کی زندگی ان کو بہت ہی جلد لے ڈو بتی ہے بخر ان کا نام قوم عاداور قوم شمود کی طرن تاریخ کے صفحات میں رہ جاتا ہے ، چنانچہ حضرت شاہ و کی اللہ محدث د ہلوی رحمہ اللہ تاریخ کے صفحات میں رہ جاتا ہے ، چنانچہ حضرت شاہ و کی اللہ محدث د ہلوی رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا ہے :

جب کی قوم کی اکثریت اور جم غفیرال قتم کے غیر طبعی اور غیر مفیدکب و
اکتساب میں منہمک ہوجاتی ہے تو زراعت اور تجارت جیسے معیشت کے
وسائل کو خیر باد کہد دیت ہے، اور جب شہر کے رئیس لوگ اور ملک کے حکمران
اور امراء معیشت کے غلط وسائل پر مال خرج کرتے ہیں تو ایسے لوگ تدنی
مصالح کو بر باد اور تباہ کر دیتے ہیں اور آ ہستہ آ ہستہ بیغلط انہاک ان لوگوں
کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے جواہم اور ضروری معاشی وسائل ک
جانب مشغول ہیں، مثلا کاشت کار، تا جر، اور صناع، نیز بید فاسد انہاک ان
پیشرور افر او پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور بیہ بات
تدنی زندگی کے لیے اس قدر نقصان دہ ہوجاتی ہے کہ جماعت کے اعضاء
تدنی زندگی کے لیے اس قدر نقصان دہ ہوجاتی ہے کہ جماعت کے اعضاء
کے ایک عضو سے متعدی ہوکر دو سرے عضو تک پہنچی ہے، اور آ ہستہ آ ہستہ
قوم کے تمام افراد میں چچڑی گئے کی طرح متعدی ہوجاتی ہے۔

ویمائل جم عفیر منہم الی ہدہ الانکساب اہملوا منلہا من الزراعات والنجارات، واذا الغلق

بدادل

# اسلام كي تعليم

اسلام نے جس طرح تا جرول کوخر یداروں کے لیے اور سامان استعال استعال کے والوں کے لیے سامان مہیا کر کے ان کی خدمت کرنے کی تعلیم دی ہے، ای طرح تا جرول کوآ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ، روا داری اور اچھا معاملہ اور نیک سلوک کر کے تعاون کرنے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا نا، ایک دوسرے کوکا ٹنا، اور اس کا مقابلہ کرنا، دوسرے کے سامان بہنچا نے کی کوشش کرنا، اس کو نقصان پہنچا نے کی کوشش کرنا، دوسرے کے خریداروں کوچھیننا وغیرہ ان سب کا موں سے منع کیا ہے۔ دوسرے کے خریداروں کوچھیننا وغیرہ ان سب کا موں سے منع کیا ہے۔ دوسرے تا جرکوچھوٹے، کمزورہ ضعیف مدرکرنا، اس کی حوصلہ افز ائی کرنا سکھا یا ہے۔ اور بڑے تا جرکوچھوٹے، کمزورہ ضعیف مدرکرنا، اس کی حوصلہ افز ائی کرنا سکھا یا ہے۔ اور بڑے تا جرکوچھوٹے، کمزورہ ضعیف تا جردل کی مدداور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی ہے۔ (۱)

### تا جر کونرم مزاج ہونا چاہیئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تنہیں جنتی آ دی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر تواضع کرنے

"عظماء المدينة فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدنية ، وجر ذلك إلى التضييق على القائمين بالاكساب الضرورية كالزراع والتجار والصناع وتضاعف الضرائب عليهم ، وذلك ضرر بهذه المدنية يتعدى من عضو منها إلى عضو حتى يعم الكل ، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلب في بدن المكلوب (حجة الله البالغة: (٢٣/٢) ، من أبو اب ابتغاء الرزق ، ط: دار الجيل) ـ

(۱) (وعنه) أى عن أبى هويوة (قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: لاتحاسدوا \_\_\_\_ولاتناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بضكم على بيع بعض، (وكونوا عباد ۱) أي يا عباد الله (إخواناً) اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً مما سبق ذكره وغيره مما يدعو إلى الألفة ويمنع من النفرة: أي تعاونوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع مفاء القلب والنصيحة بكل حال (دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين: (٣٣/٣)، رقم الحديث: المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، ط: دارالمعرفة)

بنداول

والانرم طبیعت والااورملنسارجنتی ہے۔ (۱)

مسلمانوں کی تجارت ، دکا نداری اکثر و بیشتر بدمزاجی ، تیزاورگرم مزاجی کی الاستانوں کی تجارت ، دکا نداری اکثر و بیشتر بدمزاجی ، تیزاورگرم مزاجی کی الاستان وجہ ہے ناکام ہوتی ہے ، ایسے لوگوں کو اپنے مزاج میں زی پیدا کرنے کی کوشش کر فی گاری کے اور جاذبیت ہے ، اس سے گا ہک زیادہ آئیں گادر تجارت کو دن دگنی رات چوگئی ترتی ہوگی۔

#### محبوب بندي

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که الله تعالی اس شخص کومجبوب رکھتے ہیں جوفر وخت کرنے والا فرم ہو،خرید نے والا فرم ہوا ورتقاضا کرنے والا فرم ہو۔ (۲)

#### نو وارد کے ساتھ خیرخواہی

جن دنول بغداد مسلمانول کا مرکز ہواکرتا تھا اس وقت کافرول نے وہال ایک بندے کو بھیجا اور کہا ، جاؤا ور وہال دیکھوکہ ان کے معاشرے میں کوئی ایک بات ہے کہ بیدال وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ہوئے ہیں اور جہال جائے (۱)عن جابر رضی اللہ عند ، ان دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال: الا انحبر کم علی من تحوم الناد غلا المعجم الأوسط: (۲۵۱۱) ، رقم الحدیث: ۸۲۷ ، باب الألف، من اسمه: أحمد ، ط: دار الحرمین)

- كمسندأبي يعلى: (٣٤٩/٣) ، رقم الحديث: ١٨٥٣ ، مسند جابر، ط: دار المأمون للتراث
- المشكاة المصابيح: (ص: ٣٣٢) كتاب الآداب باب الرفق و الحياء الفصل الثاني، ط: قديمي
- (٢)عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا معالاً
- باع، سمحاإذااشترى، سمحاإذااقتضى (الترغيب والترهيب: (٣٣٦/٢)، وقع الحديث: ٢٤١٠،
  - كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع و الشراء، ط: دار الكتب العلمية)\_
- الصحيح البخارى: (٢٤٨١)، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشرى والبيع، ط: قديمي
- ت وعن عبدالله بن مسعو درضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر كم بعن يعوم على الناو وبعن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٢٢))
- على النار وبعن باحرم الدر عليه على من عين بين فريب سهن (مسكاه العطابيع. رعي العلم التاريخ العلم التاريخ التعلم التعلم التاريخ التاريخ التعلم التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التاريخ التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التاريخ التعلم ال

یں کامیابی ان کے قدم چوتی ہے، چنانچہ وہ بغداد آیا،اس کو بھوک لگی ہوئی تھی وہ اك رينورن من كهانا كهانے كے ليے جلا كيا ،اس ك قريب ايك اور آدى بھى کھاٹا کھار ہاتھا، وہ اس نو وار د کو وقفے وقفے سے دیکھ رہاتھا،اس نے بیددیکھ کرسوچا (مال کہ چونکہ میں نووارد ہوں اس لیے بیرمیری طرف دیکھ رہاہے جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہواتو وہ کاؤنٹر پرآ کرکیشئرے کہنے لگا: بتائیں مجھے کتنابل یے کرنا ہے؟اس نے کہا، جناب! آپ کا بل تو ہے ہو چکا ہے، پوچھا: کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا: جناب!جوبندہ آپ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھار ہاتھا، وہ اپنابل جب دینے کے لیے آیا تو کے لگا کہ یہ بندہ مجھے مسافر نظر آتا ہے، اور بیمسافر آج میرامہمان ہے، اس کیے اس کی بے منٹ میں کردیتا ہوں ،اس نے آپ کواطلاع اس کیے نہیں دی کہ وہ آپ ے "تھینک یو" (شکریہ) کالفظ بھی نہیں سننا چاہتا تھااس کا اجروہ اپنے اللہ سے جاہ رہاتھا،وہ بڑا حیران ہوا کہ بیلوگ اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔

#### د کا ندارول سے خیرخواہی

اس کے بعد وہ آگے چلا جھوڑی دیر کے بعد اے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی ، چنانچہ وہ ایک دکان پر گیا ، دکا ندار سے بوچھا: کیا آپ فلال چز مجھ دے دیں گے؟ اس نے کہا: ہاں! اتنے درہم میں یہ چیز آپ کو ملے گی ،اس نے کہائی ایک پیں دے دیجے، دکا ندار کہنے لگا پلیز! آپ میری ایک بات مان لیس کہ یک چیزاتی ہی قیت میں سامنے والی دکان سے ل جائے گی ،آپ وہاں سے خریدلیں، وہ وہاں چلا گیا، وہی چیز اس کواتنے ہی پیسوں میں وہاں سے ل گئی،اس اُدى كے ذہن میں خیال آیا كہ پہلی دكان والے نے بید چیز مجھے كيوں نہيں دى؟ د کا ندار تو بھی کسٹر کو خالی نہیں جانے دیتا، وہ توسو چتاہے کہ مجھے کی نہ کی الم است قائل كرنا چاہئے اوراس نے خود مجھے دوسرى دكان پر بھیج ديا، آخراس كى كيا

جہ ہے؟ چنانچہ وہ پہلے دکاندار کے پاس آکر کہنے لگا، تی آپ کے پاس یہ چرہ گی نہیں، یا آپ مجھے دینانہیں چاہتے تھے؟ اس نے کہا'' یہ چیز تو میرے پاس بھی تی اللے مگر میں چاہتاتھا کہ آپ مجھ سے خرید نے کے بجائے اس سے خریدیں، وہ کہنے لگا: لیکن دکاندار تو بھی ایسانہیں کرتا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے جواب دیا: اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اسے گا بک آئے کہ مجھے اتنانقع ہو چا

اصل وجہ بیہ کہ آج میرے پاس اتنے گا بک آئے کہ مجھے اتنا نفع ہو پکا ہے کہ میری بیوی بچوں کا آج گزارہ ہوجائے گا، میں دیکھتارہا کہ آج میرے ال دکا ندار بھائی کے پاس کوئی کسٹرنہیں آیا، میں نے کہا: آپ اس سے وہ چیز خریدیں گے تواس کونفع ہوگا اس طرح اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہوجائے گا۔

اس زمانہ میں دکا ندار ایک دوسرے کے اتنے خیرخواہ تھے، یہ خیرخوائی اسلام سکھا تا ہے۔ (۱)

#### کفار کے ہال خیرخوابی کا انداز

یہ خیرخواہی کفرنہیں سکھا تا ، کفرتواگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپ فا کد ہے کی خاطر کرتا ہے جتی کہ اگر غریب کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے تواس کوسود پر قرضہ ڈیا جا تا ہے اور اس کو بھی امداد کا نام دیا جا تا ہے۔۔۔سبحان اللہ۔۔۔!! ذرا غور کیجے کہ سود درسود قرضہ دیا جا رہا ہے ، اور اس کو نام بھی امداد کا دیا جا رہا ہے اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ بیکام ہمارے ہی ملک کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تا کہ منافع بھی وہیں جائے ، کفر اس طرح خیرخواہی کر رہا ہے۔

### بالع كےساتھ خيرخواہي

خريدارتهمي بيجنے والے كاخيرخواه مواكرتا تھا۔

(۱) (خطبات فقير: (۱۵ر ۸۰)، ۵: مكتبة الفقير ، فيصل آباد)

الله ول كرز بإدين والي واقعات: (١٨ ٢٨٥،٢٨٣)، ط: مكتهة الفقير \_

ایک صحابی رضی الله عنه گھوڑ اخریدتے ہیں بعثال کے طور پر انہوں نے وہ گھوڑا ﴿
ورہم میں خریدا، اسے لے کر گھرآئے ، انہوں نے اسے باندھ دیا ایکے دن ان

ایک ہزار درہم میں خریدا، اے لے کر گھر آئے ، انہوں نے اسے باندھ دیا اگلے دن ان
کے ایک دوست آئے ، انہوں نے اپنے دوست سے کہا میں نے بی گھوڑا خریدا ہے ،
دوست نے دیکھ کر کہا: جی بی تو بہت اچھا گھوڑا ہے ، لگتا ہے کہ بی تو پندرہ سودرہم کا ہوگا ،
جب اس نے اپنی ویلیویشن دی کہ بیہ پندرہ سودرہم کا ہوگا تو وہ اگلے دن پانچ سودرہم اور
لے کر گھوڑا بیجنے والے کے پاس گئے اور کہا! جی آپ بیہ پانچ سودرہم اور لے لیجے ، وہ
آپ کی چیزتھی اور آپ کواس کی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا، ایک تھرڈ پرس (تیسر سے بند بند نے اس کو Evaluate (پر کھا) کیا ہے کہ بیہ پندرہ سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ کے سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ کے سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ کے سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ کہ بیہ پندرہ سودرہم کا ہے لہذا میں آپ کو پانچ کے ساتھ بدخواہی نہیں کرسکتا۔ (۱)

#### گا ہکوں کےساتھ خیرخواہی

امام اعظم البوحنيف رحمه الله ايك ون ظهر كے لعد وكان بندكرك اپنے گھركى الرف جارہ ہے تھے، آپ سے ايك آوى ملے، انہوں نے لوچھا ، تعمان! كيا آپ دكان بندكرك گھر جارہ ہيں؟ فرمايا: ہال، بيس نے دكان بندكردى ہے، لوچھا كيول دكان بندكردى ہے، لوچھا كيول بندكردى ہے؟ فرمانے لگے: اس ليے بندكردى كه آج آسمان پربادل آگے ہيں، روشى بندك بندكردى ها تعمل المان پربادل آگے ہيں، روشى بندك بندكردى ها تعمل المان بندالعلى بن عبدالعزين ثنامسلم بن إبواهيم، ثنا الأسو دبن شيبان، ثنا زياد بن أبي سفيان، ثنا إبواهيم بن جربور البحلي، عن أبيم قال: غدا أبو عبدالله إلى الكناسة ليبنا عمنها دابة، وغدامولى له فوقف في ناحية السوق، فجعلت الدواب تمر عليه فصر به فوس فاعجه ، فقال: لمو لاه انطلق فاشتر ذلك الفوس، فانطلق مولاه فاعلى صاحبه للالمائة درهم فابى صاحبه ثلاث مائة درهم فابى، وذكر أنه خير من ذلك ، قال صاحب الفوس: صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمنا، قال لائوسائد درهم فابى، وذكر أنه خير من ذلك ، قال صاحب الفوس: صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمنا، قال لائوسائد درهم فابى، وذكر أنه خير من ذلك ، قال صاحب الفرس: صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمنا، قال لائوسائد درهم فابى، وذكر أنه خير من ذلك بقال على دابة ، فاعجتنى دابة رجل، فارسلتك تشتريها، فجنت برجل من المسلمين بقوده و هو يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل المسلمين بقوده و هو يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل المسلمين بقوده و هو يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل المسلمين بقوده و هو يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح الكليوسائل المسلمين بقوده و يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح الكليوسائل المسلمين بقوده و يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح الكليوسائل المسلمين بقوده و يقول: ماترى ماترى، وقد "بايعت رسول الله مائل ديوسائل المعرب المائل المعرب المعر

تجانت كم سائل كالسأكلوشيا

علی کان بند کردی ہے تا کہ کوئی کم قیمت والے کیا کواٹی کی سیجے جمند نہیں ہوگی، میں ا است دکان بند کردی ہے تا کہ کوئی کم قیمت والے کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہاں اور اسے دھوکہ نہ لگ جائے ،ایک دکا ندارا ہے کسٹمر کا اتنا خیرخواہ تھا۔ (۱)

گا بک سے ملازم نے زائدرقم لی

علامه موفق نے لکھاہے:

سفیان بن زیاد بغدادی نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا تقوی اور پر ہیر گاری انتہا درجہ کا تقا، وہ ریشی کپڑے کے تاجر تھے، بڑی دقیق نظر سے خرید فروخت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کا ایک شخص کپڑا خرید نے کے واسطے آپ کی دکان پر پہنچا، دوکان پر آپ کا کارندہ موجودتھا، اس نے وہاں سے اپنی پسند کا کپڑا ایک ہزاردرہم میں خرید ااور مدینہ منورہ والیس روانہ ہوگیا۔

چندروز کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کواس کیڑے کی تلاش ہوئی ،اوردکان کے کارندہ نے آپ سے اس کے فروخت کردیے کا ذکر کیااور بتایا کہ ایک ہزاردرہم میں فروخت کیا گیا، آپ نے اس کارندہ سے کہا، کیامیری دکان پر بیٹھ کرلوگوں کو لوٹے ہو،اور آپ اس کوالگ کر کے روپیے ساتھ لے کرمدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں وہ کیڑا پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، آپ کی اس سے بات ہوئی اور آپ نے اس کو چھسودرہم دیئے اور کوفہروانہ ہوگئے۔ (۲)

#### قرض داروں کےساتھ خیرخواہی

شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کی

(1) (نطبات نقير: (١٥/ ٨٥)، ط:مكتبة الفقير )

(۲) كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة ، وكان أبو حنيفة يجهز عليه ، فبعث إليه في رفقة بمناع وأعلمه أن في ثوب كذا و كذا عيب افإذا بعته فبين ، فباع حفص المتاع و نسي أن يبن و لم يعلم ممن باعه ، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله (تاريخ بغداد ، ماذكر من عبادة أبي حنيفة و ورعه ، (٢٥٢/١٣)

المنت الكالما المالك المنظينا

طرف جارہاتھا، راستہ میں ایک شخص نے ویکھا، اور وہ دوسرے راستہ پر جانے کی ہوئش کرنے لگا، آپ نے اس کوآ واز دی، دہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے کہا، تم دوسرے راستہ کی طرف کیوں مڑکئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے رس بڑار درہم قرض لیے تھے اور بہت دن گزرگئے، چونکہ میں بہت تنگ دست ہوگیا ہوں تم والی نہیں کرسکا، لہذا مجھ کوآپ کے سامنے آنے میں شرم آئی، آپ نے کہا سمان اللہ! تمہارے حالات استے بگڑ گئے ہیں، جاؤ میں نے وہ ساری رقم معاف کردی، اور میں اس پراللہ تعالی کوگواہ بنا تا ہوں، تم مجھ سے اپنے آپ کو نہ چھپایا کرو، اور تم مداف کردو۔ اور تم مداف کردو۔ یہ بردایت بیان کر کے شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ مجھ کو یقین ہوگیا کہ امام ایرونینے در حقیقت زاہد ہیں، رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱)

### صبح سے اب تک کوئی گا بک نہیں آیا

''رزق کے فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، انسان اسباب کا مکلف '' کے خمن میں حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب مدظلہ نے بیدوا قعہ بیان فرمایا: جب میرا پہلی مرتبہ ۱۹۲۳ء میں حجاز مقدس جانا ہوا توایک صاحب نے

(۱) وروى ايضاعن شقيق بن ابر اهيم قال: كنت مع أبي حنيفة في طريق نعو دمريضا فر آه رجل من بعيد، فاختبأ منه وأخذ في طريق آخر، فصاح به أبو حنيفة: أي فلان عليك بالطويق الذي أنت فيه لا تأخذ طريقًا أخر، فلما علم الرجل أن أباحنيفة بصر به خجل و وقف، فقال له أبو حنيفة: لم عدلت عن طريقك الذي كت تسير عليه؟ قال: لك علي عشر ة آلاف درهم، وقد طال علي الوقت و امتد و لم أقدر أن أو دي، فلما رأيتك استعيب منك، فقال أبو حنيفة: سبحان الله أبلغ بك الأمر إلي هذا حتى إذا رأيتني تو اريت عني! فلا ومنه منك كله، وأشهدت على نفسي، فلا تتو اري مني بعد هذا، و اجعلني في حل مما دخل في قلبك مني حيث لقيتني، قال شقيق: فعلمت أنه زاهد حقيقي. (عقو د الجمان في مناقب الإمام الأعظم: (ص: مني حيث لقيتني، قال شقيق: فعلمت أنه زاهد حقيقي. (عقو د الجمان في مناقب الإمام الأعظم: (ص: ٢٣٣) الباب النالث عشر: في كر مه وجو ده و سخاته و مو اساته، ط: جامعة الملك عبد العزيز) موقتم ط: دارالكتاب العربي، بيروت)

وہاں پر اپناایک بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں کپڑاخرید نے ا ایک دکان پرجا کرکپڑاد بکھا، کپڑا پیندآیا تو میں نے اس سے بھاؤ تاؤ کیااور سودا کرل الا میں نے اس ہے کہا کہاں میں سے اتنا کیڑا مجھے کاٹ دو،اس دکا ندارنے کہا کہ آب کو پہ کپڑا پندہ؟ میں نے کہا کہ پندہ، پھراس نے کہا کہ دام مناسب ہیں؟ مُن نے کہا کہ ہاں مناسب ہیں، وہ دکا ندار کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ یہی کپڑا سانے والی د کان پرای دام میں مل جائے گا ، آپ وہاں جا کر لے لیں ، میں بڑا حیران ہوااور اس د کاندار سے کہا کہ میراسوداآپ سے ہواہے، بات آپ سے ہوئی ہے،اب میں دوسری دکان سے کیوں لوں؟ دکا ندارنے کہا کہ آپ کوتو کیڑے خریدنے سے مطلب، آپاس بحث میں نہ پڑیں اور وہاں سے جا کر کپڑ اخرید کیجے۔

میں نے کہا کہ میں سوداوہاں سے نہیں لوں گا،میر اسوداتو آپ سے ہواہ، آپ سے ہی لوں گا،ورنہ آپ اس کی وجہ بتا تیں کہ آپ سے کپڑا نہ لوں اورال د کا ندارے جا کرلوں ، اس د کا ندار نے کہا کہ بات دراصل بیہے کہ میرے پاک مج ہے بہت ہے گا ہک آ چکے ہیں اور شیح سے لے کراب تک الحمد الله میری آمدنی ہو چکل ہے کیکن میں دیکھ رہاہوں کہ میرے سامنے والا دکا ندار صبح سے اپنی دکان پر بیٹاہے، مگراس کے پاس صبح ہے اب تک کوئی گا ہک نہیں آیا، میرادل چاہتاہے کہ اس کے پاس بھی گا ہک آئے اس لیے میں تم سے کہدر ہاہوں کہتم ہیے کپڑا وہاں سے خریدلوتا کہاس کی بکری ہوجائے۔

بدور حقیقت اس معاشرے کی چھوٹی ہے جھلکتھی ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں پیدافر مایاتھا کہ صرف اپنا پیٹ نہیں دیکھنا بلکہ اپنے مسلمان کے ساتھ تھی خیرخواہی کرنی ہے، بہرحال! جب میں نے اس کی بیہ بات بی تو میرے دل میں ا<sup>ی</sup> کی بڑی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سی کپڑاوہاں سے خریدلوں گا۔ (۱)

(۱) (اصلاحی خطبات: (۱۳ / ۱۸۷ ، ۱۸۹)، ط: میمن اسلامی پبلشرز)=

### بڑے تاجروں کو ماہراور ہنرمند کیوں بنایا

اللہ تعالیٰ نے بڑے تا جرکو تجارت میں مہارت اور ہنر مندی سے اس لیے (۱۳۳)

نواز اے تاکہ وہ اس سے انسانیت کی خدمت کریں ، چنانچہ اسلامی معاشرے کے ملمان تا جروں کی اور تابعین و تبع تابعین کے دور کے تا جروں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ بازار میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تفاون کرتے تھے۔

#### مقابله بإزي

اگرایک بازار میں ایک قسم کے تاجرآپی میں مقابلہ کریں گے، اور قیمتیں گراگر کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ایک تاجر کے خریداروں کو دومرے تاجرخراب کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پرتوانا ئیاں خرچ کردیں گے، تورات دن اس غم اور حسد میں گزرنے کی وجہ سے اپنی تجارت کورتی وی دینے کے لیے کوئی وقت نہیں بچ گا، اور آخر میں نقصان کے علاوہ کوئی اور نیج نہیں نکلے گا۔ افسوں کی بات اس وقت ہوگی جب مقابلہ بازی کی وجہ سے نقصان کرتے افسوں کی بات اس وقت ہوگی جب مقابلہ بازی کی وجہ سے نقصان کرتے کرتے سب پچھ سے ہاتھ دھوکرروڈ پر آجا ئیں گے، کوئی کسی کی مدداور تعاون کرنے والانہیں ہوگا، اور اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت ہوگی، تو اللہ کی رحمت بھی محل اور تم اور تی ہوں گے، کسی سے محداور بغض نہیں ہوگا، اور سب کو ہولت صداور بغض نہیں ہوگا، اور سب کو ہولت وعافیت اور ترقی حاصل ہوگا، اور سب کو ہولت وعافیت اور ترقی حاصل ہوگا، اور تب کی پریشانیوں سے نجات ملے گی، اور توانائیاں ضائع نہیں ہوں گی اور ترقی وخوشحالی کا سبب سبنے گا، یہی وجہ تھی کہ اور توانائیاں ضائع نہیں ہوں گی اور ترقی وخوشحالی کا سبب سبنے گا، یہی وجہ تھی کہ اور توانائیاں ضائع نہیں ہوں گی اور ترقی وخوشحالی کا سبب سبنے گا، یہی وجہ تھی کہ اور توانائیاں ضائع نہیں ہوں گی اور ترقی وخوشحالی کا سبب سبنے گا، یہی وجہ تھی کہ

املاقی وا تعات: (ص:۲۹) میمن اسلامی پبلشرز)

#### تجانت محسائل كالسأنكلويذيا

# صحابة كرام رضوان الله عليهم اجمعين ، تا بعين اور تبع تا بعين كي صرف تجارت كوديكه كر

ہی کا فرمسلمان ہوجاتے تھے۔<sup>(1)</sup>

الإسلام قد انتثر الإسلام قد انتثر وحدة إيمانية مستقلة, وواجب كل مسلم أن يعرف أن الإسلام قد انتثر بالأسوة الحسنة وأنه كمؤمن بالله وبدين الله قد اصطفاه الله ليطبق السلوك الإيماني فقد مكراة للإسلام في الأرض بالسلوك والقدوة.إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك في سلوكه ثغرة ينفذ منها خصور الإسلام إلى الإسلام، ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنهج الله هو ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام، ولذلك فالمفكرون في الأديان الأخرى حينما يذهبون إلى الإسلام، ويقتنعون بدم إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منهج حق. إنهم يمحصونه بالعقل، ويهتدون إليه بالفطرة الإيمانية. أما الذين يريدون الطعن في الإسلام، فهم ينظرون إلى سلوك بعض من المسلمين، فيجدون فيه من الثغر ات ما يتهمون به الإسلام. إن المفكرين المنصفين يفرقون دائما بين العقيدة, ومتبع العقيدة, ولذلك فأغلب المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه, يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به. ولكن الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه فإن صادفوا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالإسلام، ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة في البلاد الإسلامية المعاصرة في بلاد لم يدخلها فتح إسلامي، وإنما دخلتها الأسوة الإسلامية في أفراد تابعين ملتزمين، فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة ، ومن تصرفات مستقيمة جميلة, ومن أسلوب تعامل سمح أمين, نزيه, نظيف, كل ذلك لفت جمهو ة الناس إلى الإسلام, وجعلهم يتساءلون: ما الذي جعلكم على هذا السلوك الطيب؟ قالوا: لأننا مسلمون.وتساءل الناس في تلك المجتمعات: ومامعنى الإسلام؟ وبدأ المسلمون يشرحون لهم الإسلام.

إذن, فالذي لفت إلى الإسلام هو السلوك المنهجي الملتزم, ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول: {وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً مِّمَّن دُعَآ إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين أ [فصلت: ٣٣] . والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح، ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه غير ٥ قدوجده مفيدا فالتزمه هو فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان, ولا يكتفي المؤمن بذلك, إنما يعلن ويقول: [إنَّنِي مِنَ المسلمين] يقول ذلك لمن؟ يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب. إنها لفتة من ذاته إلى دينه.

إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا يذهبون إلى كثير من البلاث، وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام، وبوقار الإسلام، وبورع الإسلام، فصار سلوكهم الملتزم لافتا، وعندما يسألهم القوم عن السرفي سلوكهم الملتزم، ويقول الإنسان منهم: أنالم أجيء بذلك من عندي ولكن من اتباعي لدين الله الإسلام. (تفسير الشعر اوى: (١٣٩٨\_١٣٩٨)، آل عمر ان: ٥٣، ط: مطابع أخبار اليوم) ك دخل الإسلام معظم أنحاء أسيا وأفريقيا عن طريق التجار المسلمين العزل من أي سلاح سوي العقيدة الراسخة الذين جذبوا أنظار السكان الأصليين بالأمانة والصدق ومكارم الأخلاق, ونجحوا في دعوتهم إلى الإسلام بالقدوة الحسنة (الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل:

# كافرمسلمان ہوجاتے تھے

جب مسلمان قر آن دسنت کے مطابق تجارت کرتے تھے، مناسب نفع لے (۱۲۵)
کرسامان فر دخت کرتے تھے، فریب، دعو کہ اور ناپ تول میں کمی زیادتی ہے پاک
صاف ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرتے تھے، تو مسلمانوں
کی تجارت کودیکھ کر کا فرمسلمان ہوجاتے تھے۔ (۱)

#### 7. 57.6

جہ ایک حدیث میں نجا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ بے شک تا جراوگ فاجر ہیں ، ایک شخص نے بع جما یارسول اللہ!

اجراوگ فاجر ہیں ، بے شک تا جراوگ فاجر ہیں ، ایک شخص نے بع جما یارسول اللہ!

کیا خرید و فروخت اللہ تعالی نے حلال نہیں کی؟ آپ نے فرمایا بال خرید و فروخت تو

بالکل حلال ہے لیکن میہ وہ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں توجھوٹ ہولتے ہیں اور جب فسم الحالتے ہیں توجھوٹ الحالے ہیں۔ (۲)

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا جروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے شک تا جروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے شک تا جرلوگ قیامت کے روز فسق و فجور میں اٹھیں گے مگروہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا اور اجھے طریقے سے تجارت کی ہوگ

(١) أنظر الحاشية السابقة.

(٢) وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الدصلي الدعليه و سلم قال: إن التجارهم الفجار إن التجارهم الفجار إن التجارهم الفجار أن التجارهم الفجار قال رجل: يا رسول الدالم يحل الدالميع؟ قال: "بلي ". قال: "إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون " \_ (مجمع الزوائد: (٢٠/٣)) رقم الحديث: ٢٠٠٢ مكتاب البيوع، باب في التجاروما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم عل: مكتبة القدس القاهرة) \_

الله مسند أحمد: (٢٩٠/٢٣) ، رقم الحديث: ١٥٥٣٠ ، مسند المكيبن ، زيادة في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الدعنه عنه على مؤسسة الرسالة

تعلية المقصد في زوائد المسند: (٣٢/٢) مرقم الحديث: ١٨٨١ كتاب البيوع، باب كراهية العلف في البيع ط: دار الكتب العلمية

## اورسودا بیچے وقت صدق وریانت سے کام لیا ہوگا۔ (ا

2576t

تجارت میں بچے ، ویانت اور امانت کی بڑی اہمیت ہے ،اگر کسی تاجر میں سچائی، دیانت اور امانت نہیں ہے تو وہ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوسکتا چندروز اگر کامیاب نظر بھی آئے گاتو آخر میں نا کام ہوگا۔

حديث شريف ميں كه:

بہترین یا کیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو جب بات کرتے ہیں توجھوٹ نہیں بولتے ، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تووہ اس میں خیانت نہیں کرتے ، جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ،اورخریدتے وقت ال چیز کی مذمت نہیں کرتے (تا کہ فروخت کرنے والااسے ناقص سمجھ کر قیمت کم کرکے وے دے )اور جب وہ خود کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تواس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے (تاکہ قیمت زیادہ ملے)اوراگران کے ذمہ کسی کا پچھ نکاتا ہوتو ٹال مٹول نہیں کرتے ،اورا گرخودان کا کسی کے ذمہ نکلتا ہوتواس کو وصول کرنے میں ننگ

(١)عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال : خر جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. (سنن ابن ماجد: (ص: ١٥٥ ) ، أبواب التجارات، باب التوقى في التجارة ، ط: قديمي)\_

السنن الكبرى: (٢٢٦/٥) كتاب البيوع باب كراهية اليمين في البيع ط: إدارة تاليفات اشرفيه-كصحيح ابن حبان: (٢٤١/١١) رقم الحديث: ١ ٩ ٣ كتاب البيوع ، ط: مؤسسة الرسالة

كالمستدرك للحاكم: (٦/٢)، كتاب البيوع، ط: دار المعرفة

كالمعجم الكبير: (٣٣/٥), رقم الحديث: ٣٥٣٩, حرف الراء, رفاعة بن رافع, ط: مكتبة ابن تيمية-كاستن دارمي: (١٢٥٢/٢) ، رقم الحديث: ٢٥٨ ، كتاب البيوع ، باب في التجار ، ط: دار المغنى مصنف لعبد الرزاق: (١١/٥٥٨)، رقم الحديث: ٩٩٩، ٢٠٩، كتاب البيوع، باب التجار، ومن أكل ولبس بأعيه ط: المكتب الإسلامي

ك حلية الأولياء: (١٣/٤) ، فعن الطبقة الأولى من التابعين، سفيان الثورى، ط: دار الكتاب الإسلامي

# مبن کرتے بعنی اصرار نہیں کرتے کہ دینے والانتگ آ جائے۔(۱) حجموم نہیں بولٹا

جوتاجرسوداخریدنے اورسودا فروخت کرنے میں جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچائی گر۔ اور مدق ودیانت سے کام لیتا ہے وہ قیامت کے روز انبیاء،صدیقین اور شہداء کے مانچہ دوگا۔

دوسری روایت میں ہے کہ سے بولنے والا تا جرقیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرف کے ساید کے موڑ اللہ تعالیٰ کے عرف کے ساید کے بنچے ہوگا۔ (۳)

### چار چیزیں تاجر میں آ جا عیں

#### نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب کسی تاجر میں چار

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا التعز الم يخونوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذموا ، وإذا باعوا لم يمدحوا ، وإذا كان عليهم لم التعز الم يخونوا ، وإذا كان عليهم لم التعز الم يعسروا ـ الترغيب والترهيب: (۲۵/۳) ، وقم الحديث: ۱۲۲ كم كتاب البيوع ، لوغب التجارفي الصدق و ترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين ، ط: دار الكتب العلمية ) \_ معب الإيمان: وهو معب الإيمان: وهو المابل معب الإيمان: وهو المابل معب الإيمان: وهو المابل معب الإيمان والعلمية .

الفصل: (٣٠/٢)، وقع الحديث: ٩٣٢٠، كتاب البيوع، الباب الأول في الكسب، الفصل الثاث: في أنواع الكسب، الفصل الثاث: في أنواع الكسب، ط: مؤسسة الرسالة.

(٢) التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء رواه الترمذي الترغيب و الترهيب: (٢/ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الصدق و ترهيبهم من الكذب (٢٥٠)، رقم الحديث: ١٦/ ٢٥٠ كتاب البيوع، ترغيب التجار في الصدق و ترهيبهم من الكذب والعلف وإن كانوا صادقين، ط: دار الكتب العلمية ).

المستدرك للحاكم: (٢/٢)، كتاب البيوع، ط: دار المعرفة

(١/عن أنس رضي الدعنه قال: قال رسول الدصلى الدعليه وسلم: "مختاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القامة" ر (الترغيب والتوهيب: (٢٥٣/٢) كتاب البيوع، الحديث: ٢٤٦٩، ط: دار الكتب العلمبية) كتز العمال: (٢/٣) كتاب البيوع من قسم الأقوال، الباب الأول في الكسب، ط: مؤسسة الوسالة التعافى الخيرة المهرة (١٨٥/٨) كتاب الفتن، باب في التلاعن و تحريم المسلم، ط: دار الوطن، الرياض -

جیزیں آ جا نمیں تواس کی کمائی پاک اور طیب ہوجاتی ہے، پہلی میہ کہ جب وہ کوئی جیا خریدے تواس چیز کی مذمت نہ کرے، دوسری جب وہ کوئی چیز فروخت کرے تواہا ۱۲۸ چیز کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے ، تیسری بیچنے میں کوئی گڑ بڑ نہ کرے، چوٹی خریدوفروخت میں قسم نہ کھائے۔(۱)

#### محتسب كاعهده

اسلام نے بازار کے محتسب کا عہدہ بھی قائم کیا تا کہ بازار کوخرابیوں ہے ہے نے کے لیے نگرانی کی جاسکے، خرید وفر وخت میں دھوکہ دے کر بازار کی قدرتی فیت کومتات نے کیا جا سکے، مثلااس بات کی نگرانی کی جائے کہ سامان کو بازار میں ہینچ سے قبل راستہ میں جا کرخرید کر بازار میں زیادہ قیمت پر فروخت تونہیں کیا جارہا، اور خرید نے کے ارادہ کے بغیر دوسروں کو پھانسنے کے لیے قیمت کو بڑھایا تونہیں جارہ ہے ، اور خرید وفروخت میں نا جائز اور حرام طریقہ تو رائے نہیں کیا جارہا ہے ، سوداور وھو کے کے معاطے تونہیں کیے جارہے ہیں ، ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام فیمت کی جارہے ہیں ، ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام فیمت کے معاطے تونہیں کیے جارہے ہیں ، ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام فیمت کو مقرر کیا ہے۔ (۲)

(۱) ان التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه إذا اشترى لم يذم ، وإذا باع لم يمدح ، ولم يدلس في البغ ولم يحلف فيما بين ذلك (الترغيب والترهيب: (٣٥٣/٢) ، رقم الحديث: ٢٢٧٠ ، كتاب البوع ، ترغيب التجار في الصدق و ترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانو اصادقين ، ط: دار الكتب العلمية ، مسند الفردوس: (٢٧١٧) ، رقم الحديث: ٣٣٩ ، باب التاء ، ط: دار الكتب العلمية و عددة القادى: (٢٤٧١٢) كتاب المساقاة ماب الخصومة في النو والقضاء فيها ، ط: دار

عمادة القارى: (٢ ٤٤/١٢), كتاب المساقاة, باب الخصومة في البنر والقضاء فيها، ط: الكتب العلمية.

(٢) وفي مجال مراقبة الأسواق فقد كان لعمر رضى الله عنه عناية كبيرة بها، ومعايدل على ذلك اله رضى الله عنه كان يطوف الأسواق بنفسه وهو خليفة المسلمين ويراقب التعامل فيها، وكان يحمل يرضى الله عنه كان يطوف الأسواق بنفسه وهو خليفة المسلمين ويراقب التعامل فيها، وكان يحمل يرتد لتقويم الإعوجاج، ومعاقبة المخالفين، وعين رضى الله عنه عمالاً لمراقبة الأسواق كماكان للمراقبة العدوية في عهد عمر دور في مراقبة الأسواق ،حيث أنه رضى الله عنه ربما ولى الشفاء بنت عبدالله القرشية شيئا من أمر السوق .=

### نامناسب امور کی اصلاح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار تشریف لے جاتے ہتے اور نامناسب امور کی اصلاح فرماتے ، حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہو گئیں ، آپ علیہ السلام نے بوچھا کہ اے اناج بیچنے والے ایہ کہا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس اناج کو بارش کا پانی گدارے اناج بیچنے والے ایہ کہا ہوگیا ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تم نے اس گیا تاناج کو ڈھیر کے او پر کیوں نہیں رکھا تا کہ لوگ اسے دیکھے لیتے ، فرما یا جو ملاوٹ کرے اس کا مجھ سے کو کی تعلق نہیں۔ (۱)

= ولقد كان الهدف من الولاية على السوق في عهد عمر رضى الله عنه هو القيام بمراقبة السوق لضمان سلامة التعامل فيه من كل ما ينحرف به من مسارة الصحيح\_ (الفقه الإقتصادى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: (ص: ٥٣٥، ٥٣٥)، الباب الثالث: مراقبة الدولة للإقتصاد، المبحث الثاني، المطلب الثاني: الحسبة على الأسواق، ط: دار الأندلس)

ومما يدل على قوم اهتمام الإسلام بمراقبة التعامل في الأسواق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى السوق بنفسه, ويراقب التعامل فيها, وكان يرشد التجار إلى حسن التعامل, وينهاهم عن الكذب والغش والخيانة والإحتكار وغير ذلك, أنظر مجموعة من الأحاديث الدالة على ذلك لدى المنذرى: الترغيب والترهيب: (٥٣٨/٢) ولا يخفى ما يترتب على إهمال مراقبة الأسواق من المنارى: الترغيب والترهيب الأمة أفراد العراف بالتعامل فيها عن مسارة الصحيح ، فينتج عن ذلك أضرار متنوعة وكبيرة تصيب الأمة أفراد وجماعة (حاشية الفقه الإقتصادى: (ص:٥٣٣) ، أيضا ، ط: دار الأندلس)

(۱)عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : يا صاحب الطعام ، ما هذا؟ ، قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ثم قال : من غش فليس منا \_ (جامع الترمذي : ( ٢٣٥١ ) ، أبو اب البيوع ، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع ، ط : قديمي ) \_

استن أبى داود: (١٣٣/١)، كتاب البيوع، باب في النهى عن الغش، ط: امداديه ملتان و المداديه ملتان و المداديه ملتان و المستن المحديث: ٨٨٤٨، ط: مكتبة نز ار مصطفى الباز، رياض -

### موجوده نظام کے اثرات

آج معاشرہ میں کمائی اور کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان ہے،
ایک بہت بڑی جماعت چاپلوی ،خوشامد، چرب زبانی اور حکومت کی کاسہ لیسی کو معاش کا ذریعہ بنائی ہوئی ہے،اور بیا ایک فن بنالیا گیا ہے،جس نے بلندافکار ذبنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پستی اور ذلت والی زندگی گزار نے کا عادی کردیا ہے،اور بی فاسد مواد اور موذی جراثیم و با کی طرح پھیل رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں سرایت کرتے جارہے ہیں،اس طرح انسان کے نفوس میں جست ، دناء ت اور کمینگی بھرتی جارہی ہے،اور طبیعتیں نیک اخلاق، نیک سیرت اور دینداری سے نفرت بھرتی جارہی ہے،اور طبیعتیں نیک اخلاق، نیک سیرت اور دینداری سے نفرت کرنے گئی ہیں، بیسب موجودہ معاشی اورا قضادی نظام کے اثر ات ہیں۔ (۱)

# رزق کی وسعت

رزق کی وسعت دنیا میں سرکٹی اور فساد کا سبب ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے ففل وکرم سے سب لوگوں کو مالدار بنادیں تو پھراس دنیا کا نظام چلنا مشکل ہوجائے،اگر سب لوگ مل اور کارخانہ کے مالک بن جائیں تو ملوں اور کارخانوں میں کام کون کرے گا،سب آقا اور مالک بن جائیں تو غلام اور مزدور کون ہوگا، جب انسان مال

 وولت کی فراوانی کی وجہ سے بے نیاز ہوجاتے ہیں توسر کش اور ہاغی بن ہاتے ہیں۔ (علق: ۲، ۷) چنانچہ عربوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جس سال پریداوار کی کثرت ہوتی تو عرب ایک دوسرے کو قیداور قبل کرنا شروع کردیتے اور جب ڈیما پڑجا تا تو پیسب پچھچھوڑ دیتے۔ (۱)

قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوُا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَ يُلَاِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ النَّهُ الدِّبُ عِبَادِهِ خَبِيْرُ بَصِيْرٌ ﴿ ( ) )

ترجمہ: اوراگراللہ تعالی آپئے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ و نیا میں شرارت کرنے لگتے لیکن جتنارزق چاہتا ہے انداز (مناسب) سے (ہرایک کے لیے) اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں (کے مصالح) کو جائے والا (اوران کا حال) و یکھنے والا ہے۔

مال ودولت كى كثرت

مال ودولت کی کثرت ابنی ذات کے اعتبارے کوئی محبوب چیز نہیں ہے بلکہ بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے ، کیونکہ اللہ تعالی سے غفلت کا سبب بنتی ہے، روز کا مشاہدہ ہے کہ تنگ دی کے بغیر اللہ تعالی کی طرف رجوع بہت کم ہوتا ہے، اور جولوگ چاروں طرف اپنی جودو سخا اور صدقہ وخیرات کا ہاتھ پھیلاتے ہوں اور

(۱)وقيل نزلت في العرب كاتو اإذا اخصبوا تحاربوا وإذا اجدبوا اي أصابهم الجدب والقحط انتجعوا كى ظبو العاء والكلاء و تضرعو ا\_و في ذلك يقول الشاعو

قوم إذانت الربيع بأرضهم نتت عداوتهم مع اليقل في المسورة البيان: (۲۱۹/۸) مورة الشورى: ۲۰ مط: دار الفكر بيروت) معلمي اليسابورى: (۲۸/۱) مورة الشورى: ۲۰ مط: دار الكتب العلمية ما محلم القران للقرطبي: (۲۷/۱) مشورى: ۲۰ مط: دار الكتب المصرية

(المودة الشورى: ٢٤)

رہے کا موں میں مصہ لیتے ہوں ان کے لیے مال نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایسے آدئی بہت کم ہیں، عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، اس مل و دولت کی کثرت ہوتی ہے۔ کہ جہاں مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، بے کل خرچ کرتا، تام ونمود اور خرافات وغیرہ پر صرف کرنا تو مال و دولت کے معمولی کشوں میں سے ہے، شادی بیاہ اور دوسری فضول رسموں میں مال و دولت کو پانی کی طرن میں ہیں ہوجاتی ہیں، جب ضرور تمندوں ، بھوکوں اور جاجت مندوں پر پچھر قم خرچ کرنا اور کا جات ہیں، خرچ اور کی کی سے کے لیے کہاجائے تو زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں، تجوریاں خالی ہوجاتی ہیں، خرباء اور ما کین پر خرچ کے لیے ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ، اتنا بڑا مالدار فوراً فقیر بن جاتا ہے تو یہ مال و دولت کا کمال ہے کہ فقیر تو پہلے سے فقیر ہے ، مالدار کو بھی فقیر میں بالدار کو بھی فقیر میں خدیا ہے۔

الم عزائی نے حضرت یحی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے:

کہ ایک مرتبہ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون کھے خص محبوب ہے اور سب سے زیادہ کس شخص سے نفرت ہے؟ اس نے کہا کہ بھے سب سے زیادہ محرت بخل مومن سے ہ، اور سب سے زیادہ نفرت فائل تخل ہے ہ، انہوں نے فرمایاس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ بخیل توایخ بحل کی وجہ سے ، انہوں نے فرمایاس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ بخیل توایخ بحل کی وجہ ہے ہے کا کی وجہ ہے کہا کہ بخیل توایخ بحل کی وجہ ہے کے کا فی سے بچھے بے فکرر کھتا ہے یعنی اس کا بخل ہی اس کوجہنم میں لے جانے کے لیے کا فی سے لیکن فائل تی ہے کہ کمیں اللہ تعالی اس کی حجہ ہر وقت فکر سوار رہتی ہے کہ کمیں اللہ تعالی اس کی حجہ ہر وقت فکر سوار رہتی ہے کہ کمیں اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس سے درگز رینے فرمادیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ولقي بحيى بن وكربا عليهما السلام إبليس في صورته فقال: يا إبليس أخبرني بأحب الناس إلك وأبغض الناس إليك والبغض الناس إليك والبغض الناس إليك الماسة والبغض الناس إلي الفاسق السخي، قال له والماسق السخي أن يطلع الله عليه في سخاته في المال (إحاد علوم النين ( - ١ / ٥ / ١ ) ، كتاب فم البخل و فم حب العال بيان فم البخل ط: داو الشعب)-

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر ہوا ،آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت بيت الله ك ديوارك ساميد مين تشريف فرما تنه، مجهد كيدكر نبي كريم صلى الشعليه وسلم نے فرمايا رب کعبہ کی قتم! وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا''جن کے پاس ال زیادہ ہوسوائے ان لوگوں کے جواس طرح اس طرح اس طرح خرچ کریں ،اپنے دا كى سى، باكى سے، آگے سے پیچھے سے ليكن اليے آدى بہت كم ہیں۔(١)

#### مال دار ہونا

مالدار ہونا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اور اسلام یہبیں چاہتا کہ اس کے مانے والے نادار اور قلاش ہول ، چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محابة كرام كى ايك مجلس ميں تشريف لائے ،اس وقت آپ كے سرمبارك پر يانى كے الرات تصحابه کرام رضی الله عنهم نے عرض کی اے اللہ کے رسول! ہم آپ کوخوش ولیصے ہیں؟ فرمایا:" ہاں" پھر مال دار اور متمول لوگوں کا ذکر چل فکلا تو آپ نے

### لابأس بالغني لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى خير من الغني

(١)عن أبي ذررضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الدعليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ، للعاراتي قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة" قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رمول المرفداك أبي وأمي، من هم؟ قال: "هم الأكثرون أمو الار إلا من قال هكذا و هكذا و هكذا - من بين يديدومن خلفه وعن يعينه وعن شماله - وقليل ماهم\_الحديث (صحيح مسلم: (٣٢٠/١), كتاب لزكاة، باب تغليظ عقوبة من لايؤ دى الزكوة ، ط:قديمى)

المجامع الترمذي: (۱۳۴۱)، أبو اب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة من التشديد ، ط: قديمي تعمل الأولى، المساك، المقصل الأولى، المساك، المقصل الأولى، المساك، القصل الأولى،

وطيب النفس من النعيم

ترجمہ: جو مخص اللہ عز وجل ہے ڈرتا ہے اس کے لیے مال داری میں کوئی حرج نہیں اور ایک متی شخص کے لیے تندرتی مال داری ہے بہتر ہے، اور دل کا خوش ہوتا بھی نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔

(17)

# مالداركوابن ظامري حالت الجهي ركفني جابيئ

عبرالكيم فهدى نيكهاب:

امام اعظم ابوطنیفہ نے ایک دن اپنجلیوں میں سے ایک شخص کو پرانے بوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجل ختم ہوئی، اور صرف وہ شخص رہ گیا، تو آپ نے الا سے فر مایا، اس ' جا نماز'' کو اٹھا کہ، اور اسکے نیچ جو ہے اس کو لے لو، ال شخص نے ' جا نماز'' اٹھائی، اسکے نیچ سے ایک ہزار درہم نکلے، آپ نے فر مایا بیدرہم لے لو، ابنی ہویت ٹھیک کرو، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مالدارہوں، آپ نے فر مایا کیاتم نے بیھدیٹ شریف نہیں تی ہے:

"انالله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده"

ترجمه: "الله تعالى ابن فعت كالراپ بندے پرديكھنے و بهند كرتا ب " تم كوچا ہے كما بن حالت اچھى ركھوتا كەتم بارا دوست تم كود كھر پريثان نه بو\_(۲)

<sup>(</sup>١)مسند احمد: (٣٤٢/٥) رقم الحديث: ٢ ٢٣٢٠ احاديث رجال من اصحاب النبي صلى أفعليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم وطرق المستقرط في المستق

المستدرك للحاكم: (٣/٢), كتاب البيوع, ط: دار المعرفة

المنابن ماجه: (ص: ٥٥١) ، أبواب التجارات ، باب الحث على المكاسب ط: قديمي-

#### مالدارالله کے مامنے

ارشان کو (قیامت کے دن حساب کے لیے )لایا جائے گا اور اللہ کے لیے )لایا جائے گا اور اللہ کے اس

(۱) عن حذيفه رضى الله عنه قال التى الله بعد من عباده أثاه الله ما ألا فقال له: ما ذا عملت فى الدنيا؟ قال: و لا يكتمون الله حديثا (النسا ٣٢) قال يارب اليتنى ما لا فكنت ابايع الناس و كان من خلقى الجواز ، فكنت ابسر على المعسر وانظر المعسر فقال الله تعالى: اناحق بذلك منك ، تجاوز واعن عبدى حكذا سمعنا السرعلى المعسر وانظر المعسر فقال الله تعالى حذيفه و مرفو عاعن عقبة و ابى مسعو د (الترغيب من في دسول وتشيئة والمسلم؛ هكذا موقو كما على حذيفه و مرفو عاعن عقبة و ابى مسعو د (الترغيب الترغيب الترغيب في السماحة في البيع والترهيب: (٣٣٤/١) ، رقم الحديث: ٢٤٢٣ ، كتاب البيوع ، الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضى والقضاء ، ط: دار الكتب العلمية ) .

الصعبع لمسلم: (١٨/٢) كتاب المساقاة والعزارعة باب فضل إنظار المعسر إلى ط: قديمي صند أحمد: (١٨/٢) رقم الحديث: ٥٠١٥ مسند الشاميين، بقية حديث أبى مسعود المدرى الأنصارى ط: مؤسسة قرطبة

عطا کیں سوتو نے ان کے بارے میں کیا کیا ؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب! ع عطا کیں سوتو نے ان کے بارے میں کیا کیا ؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب! ع نے اسے جمع کیا اور نفع کما یا اور اس سے بہت زیادہ چھوڑا جو میرے پاس تھا، آر مجھے واپس بھیج دیجے میں پورا لے کر حاضر ہواجا تا ہوں ، باری تعالی کا ارشادہوگا کا (یہاں سے واپس جانے کا قانون نہیں ہے ) تو نے جو یہاں آنے سے پہلے بھے ہو کہ وہ دکھا دے ، نتیجہ یہ نکے گا کہ اس شخص نے (وہاں کے لیے ) کوئی بھی چ آگے نہ بھیجی ہوگی ، الہذا اس کے بارے میں دوز نے میں داخل کئے جانے کا فیصلہ کرد

#### بورها دى كادل

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول سائٹھالیے ہے نے ارشادفر مایا: ''بوڑھے آ دمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، جینے اور مال کا زیاد تی محبت میں۔ (۲)

(1) عن انس رضى الله عنه عن النبى المراحظة قال: يجاء بابن آدم كانه بذج, فيوقف بين يدى الله جلاله فيقول الله له: اعتطيتك وخولتك وانعمت عليك فماذا صنعت ؟ فيقول: يارب جمعته و ثمرته فتركه اكثر ما كان فارجعنى آتك به فيقول الله له: أرنى ماقدمت فيقول: يارب جمعته و ثمرته فتركته اكثر ماكان فارجعنى أتك به في فاذا عبد لم يقدم خيرًا فيمضى به الى النار \_ (الترغيب والترهيب: ماكان فارجعنى أتك به في فاذا عبد لم يقدم خيرًا فيمضى به الى النار \_ (الترغيب والترهيب: ١/٢) وقد المديث: ٩ ٢ ٢ ٢ وكتاب البيوع الترغيب في الاقتصاد في طلب الوذق الله علمية) .

العرمان والعرمان ( ١٨/٢) أبواب الزهد باب ماجاء في العرض ط: قديمي

(٢) عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول المن الله الله الله الشيخ شاب على حب النتين حب العيش الا قال طول الحياة و كفرة الممال . (الترغيب والترهيب: (٣٠٠/٢)، رقم الحديث: ٢٦٦٣، كتاب المبيوع، الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق ... إلخ، ط: دار الكتب العلمية).

المجامع الترمذى: (٥٩/٢) أبو اب الزهد ، باب ماجاء في قلب الشيخ شاب على حب التين، ط: قديمي المستن ابن ماجه: (ص: ٢١٢) كتاب الزهد ، باب الأمل و الأجل ، ط: قديمي \_

# مال اورجاه کی ہوس

آ دی کو جب مال یا مرتبہ وشہرت کی بڑھوتری کی ہوس لگ جاتی ہے،تو وہ (۱۳۷ ہر دنت ای فکر میں پریشان رہتا ہے ، اور کسی وقت بھی سکون ہے نہیں رہتا ، ہمیشہ فینش میں رہتا ہے، اور ہائے مال ہائے مال کی فکر میں رہتا، اور اس کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی کوشش کرناممکن ہوکر گزرتا ہے خواہ اللہ ورسول کی دی ہوئی شریعت کی مدود کو یا مال کرنا پڑے اس ہے بھی بچتانہیں ،ایسے مال وجاہ کے طالب سے اللہ کی مُلونَ کو جتنا نقصان پہنچتا ہے ، اتنا نقصان بھو کے بھیڑیے کو بکریوں کے رپوڑ میں چوڑ نے سے بھی نہیں پہنچا، بھو کے بھیڑ ہے تو پیٹ بھرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں،مگر مال وجاہ کی ہوں کسی بھی منزل پر پہنچ کرانسان کا پیچھانہیں جھوڑتی ، ہاں اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، اور آخرت کے حساب و کتاب کا ڈر ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرلے،اورصبر وقناعت پیدا کرلے تواللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فر مالیتا ہے اور سکون حاصل ہوجا تا ہے۔

حفزت كعب بن ما لك " سے روایت ہے كه رسول الله سافي تاليكيم نے ارشاد فرمایا دوبھو کے بھیڑ ہے جو بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں اتنی تباہی نہیں مجا سکتے جتنی آدی کے مال اور جاہ کی ہوس اس کے دین کے لئے تباہ کن ہوتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١)عن كعب بن مالك رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما ذنبان جانعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حوص المرء على المال والشوف لدينه رواه الترمذي و ابن حبان في صحيحه \_ (الترغيب والترهيب: (٣٣٠/٢)، رقم الحديث: ٢٦٦٢، كتاب البيوع، الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه\_\_\_إلخ، ط: دار الكتب العلمية)\_

المعالترمذى: (٦٢/٢)، أبواب الزهد، باب ماجاء في أخذ المال، ط: قديمي

ت صحیح ابن حبان: (۲۴۱۸)، رقم الحدیث: ۳۲۲۸ کتاب الز کافی باب ماجاء فی الحرص و ما يتعلق به، ط: قديمي

### دولت کی ہوں

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی نے فر مایا کہ:

(m)

دولت کی ہوں سمندر کا پانی پینے کا متر ادف ہے، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے جتنا پیواتنی زیادہ پیاس گئی ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی ، ای طرح جن کے دلوں می حب دنیا کا جذبہ اُٹھکھیلیاں لیتا ہے ان کے پاس جتنا بھی مال آ جائے وہ کم ہوتا ہے، ان کی سیر نہیں ہوتی ، وجہ یہی ہے کہ دلوں کی دنیا سنور کی نہیں ، وہ اپنے مالوں می صرف اپناحی بچھتے ہیں ، غرباء اور مساکین کا حق نہیں بچھتے ، حالانکہ قر آن کہتا ہے:

مرف اپناحی بچھتے ہیں ، غرباء اور مساکین کا حق نہیں بچھتے ، حالانکہ قر آن کہتا ہے:

مرف اپناحی بچھتے ہیں ، غرباء اور مساکین کا حق نہیں بچھتے ، حالانکہ قر آن کہتا ہے:

ما نگلتے تھے، جن کے مالوں میں سائل کا بھی حق ، وتا تھا اور اس کا بھی جو محروم

ما نگلتے تھے، جن کے مالوں میں سائل کا بھی حق ، وتا تھا اور اس کا بھی جو محروم

### دولت کی ہوس کورو کنا

دولت جمع کرنے کی ہوں کو صرف پے نظر پیروک سکتا ہے کہ آوی اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی پے تقیمن کرے ،اور اس احساس کے ساتھ زندگی گذارے کہ یہ دنیا دولت اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ آخرت کے لئے خرچ کرنے کی جگہ ہوتا دنیا دولت اکٹھا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ آخرت کے لئے خرچ کرنے کی جگہ ہوتا اسلامی تاریخ اس فتم کے بے شاروا قعات اور مثالوں سے بھری ہوئی ہے نتیجہ بیہ وتا ہے کہ جن ملکوں میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے وہاں غربی کا نام ونشان مٹ جاتا ہے کہ جن ملکوں میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے۔

طلال مال الجھی جگہ پرخرج ہوتا ہے حلال مال اچھی جگہ پرخرج ہوتا ہے، اور حرام مال اچھی جگہ پرخرچ نہیں

(١)(اللاريات:١٤\_١٩)

بوتان سلسله بين ايك سبق آموز حكايت:

شیخ علی متی عارف باللہ فرماتے ہیں کہ ایک متی پر ہیز گارنیک اور صالح محف روس اللہ متی ہے ہیں کہ ایک متی پر ہیز گارنیک اور صالح محف روس میں ہے روس میں ہے اور ان کا معمول میں تھا کہ جو پچھ کماتے پہلے تو اس میں ہے ایک تہائی ایک شروریات پر صرف کرتے ایک تہائی ایک شروریات پر صرف کرتے ، اور ایک تہائی ایک شروریات پر صرف کرتے ، اور ایک تہائی ایک تہائی ایک سب معاش کے ذریعہ میں لگادیتے۔

ایک دن ان کے پاس ایک دنیادار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ! میں عابتا موں كه كچھ مال الله كى راه ميں خرج كروں ، للبذا آپ مجھے كى مستحق كايية ويحيئے ، انہوں نے کہا کہ پہلے تو حلال مال حاصل کرواور پھراس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ كرو، ومستحق شخص ہى كے ياس يہنچے گا ، دنيا دار شخص نے اسے مبالغہ يرمحمول كيا شيخ نے کہاا چھاتم جاؤ ہمہیں جو مخص بھی ایسا ملے جس کے لئے تمہارے دل میں شفقت و مہربانی کا جذبہ پیدا ہوا سے صدقہ کا مال دے دینا، چنانچہ و چھنے ہے یاس ے اٹھ کرآیا تواس نے ایک بوڑھے اندھے کودیکھاجس کے لئے اس کے دل میں رقم كاجذبه پيدا ہوا ، اور سيمجھ كركەصدقد كے مال كااس بے چارہ سے زيا دہ كون مستحق ہوسکتا ہے؟ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے پچھ حصہ خیرات کردیا ، جب دوسرے دن وہ ضعیف و نابینا شخص کے پاس ہے گزراتواس نے سنا کہوہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسر ہے مخص سے کل کا واقعہ بیان کرر ہاتھا کہ کل میرے پاس ا ایک مال دار شخص گزرااس نے (مجھ پرترس کھاکر) اتنامال مجھے دیا جے میں نے فلال برکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں کوٹا دیا ، وہ دنیا داریہ سنتے ہی شیخ کے پاس اً یا اور ان سے بورا ماجرا بیان کیا ، شیخ نے واقعہ ن کرا پی کمائی میں سے ایک درہم اسے دیااور کہا کہا ہے رکھو،اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظرجس پر پڑے اسے بیدرہم خیرات کے طور پر دے دینا، چنانچہوہ شیخ کا دیا ہوا درہم لے کر

41

ﷺ گھرے باہرنکلاتواس کی نظرسب سے پہلے ایک ایٹھے خاصے مخص پر پڑی جوبظاہر ۔۔۔ کھا تا بیتا معلوم ہور ہاتھا، پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا مگرشنخ کا حکم تھااس لئے اس ۔۔۔ نے مجبوراً وہ درہم اس شخص کودے دیا۔

اس شخص نے وہ درہم لے لیا، اورا پنے ہیچے کی طرف مؤکر چل دیا، اس اس ماتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا، اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گھنڈریس داخل ہوااور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر کی راہ پکڑی ، مالدار بھی اس کے ہیچے گھنڈریل داخل ہوا، وہاں اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی البتہ اس نے ایک مراہوا کبور دیکھا وہ پڑا اس شخص کے ہیچے ہولیا، پھراسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤتم کون ہو؟ اور ک حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے وہوئے اس علی میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے اس علی ہیں وہ بہت بھو کے تھے، جب مجھے سے ان کی بھوک کی شدت دیکھی نہ گاتو انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لئے پچھانظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا، میں سرگرداں پھرر ہاتھا کہ مراہوا کبوتر مجھے نظر آیا" مرتا کیا نہ کرتا" میں نے یہ کبوتر اٹھا لیا اور اسے لے کرا پنے گھر کے طرف چلا تا کہ اس کے ذریعہ بیون کہ میک سے نکل کھڑا ہوا، میں سرگرداں ویکھر سے اٹھا یا تھا وہیں پھینک دیا۔

اب ال مالداركي آنكه كلى اورا معلوم بواكث كا وه قول مبالغه يرمجول مبين تقاء بلك حقيقت يبي عبد كم حلال مال الحيمي جلدا ورحرام برى جلد خرج بوتا عبد (۱) وكان شيخنا العارف بالله الولي الشيخ علي المتقى رحمه الله يحكي أن أحدا من الصالحين كان يكتسب ويتصدق بالثلث وينفق الثلث ويصرف الثلث في المكتسب، فجاءه أحد من أرباب الدنيا وقال: ياشيخ أريد أن أتصدق فدلني على المستحق، فقال: حصل المال من الحلال ثم أنفق فإنه يفع في المستحق، فقال: حصل المال من الحلال ثم أنفق فإنه يفع في المستحق، فقرا فأعطاه فر مر عليه يوما أخر فسمع أن الأعمى يحكي إلى من بجنه أنه مر على شخص بالأمس فأعطاني كذا وكذا، فانبسطت وصوفت البارحة في الشرب مع فلانة المغنية المغن

#### بندركاواقعه

حضرت ابو ہریرہ مصروایت ہے کہرسول الله سائٹیلیلی نے ارشادفر مایا " بینے کے دودھ میں پانی نہ ملاؤ، پھرآپ سآٹٹالیٹر نے دودھ والے ان جانوروں کا ذكركيا جن كوبيجنے والے دوايك وقت كا دود ھروك كربيجتے ہيں (تا كەخرىدارزياد ہ روده دیم کردهو کہ کھا جائے اور مہنگاخرید لے اس کوآپ سان فالیے ہے ناجائز فرمایا) اں کے بعد آپ سائٹ الیے ہم نے فرمایاتم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا ہے، وہ كہيں دوسرے مقام پرشراب بيجنے كے لئے لے گيا، اور اس ميں ياني ملا كركئي گنا کرلیا(اس کے بیچنے کے بعد اس نے ایک بندرخریدااور کشتی میں سوار ہوکر چل دیا جب سمندر کے بچے میں پہنچا تو اللہ تعالٰی نے بندر کے دل میں اس کے پیسوں کی تھیلی کے بارے میں سے بات ڈالی کہ وہ اسے اٹھا کرکشتی کے بادبان کے بانس کے اویر جڑھ جائے ، چنانچہ بندرا پنے مالک کے پیسوں کی تھیلی لے کرکشتی کے بادبان کے باس کے اوپر چڑھااور وہ تھیلی کھولی ، پیخص اسے (حسرت سے) دیکھر ہاتھا، بندر نے اس میں سے اشرفی نکالی اور سمندر میں بھینک دی اور ایک نکالی ، کشتی میں ڈال \* فجاء إلى الشيخ وحكى له بالواقعة فأعطاه الشيخ من دراهم كسبه درهما وقال له: إذا خرجت من البت فأول من يقع نظرك عليه فادفع الدرهم إليه، فخرج فرأى شخصا من ذوي الهيئات يظهر منه آثار الني فخاف مندان يعطيه لكن لما كان بأمر الشيخ عرض عليه و دفع إليه ، فلما أخذه رجع من طريقه و تبعه الغي الى أن رآه دخل في خرابة وخرج من باب آخر و رجع إلى البلد فدخل و راءه في تلك الخرابة فلم يو لها الاحمامة ميتة فبعدو أقسم عليه أن يخبر ه بما وقع له من الحال، فذكر أن معه أو لا داصغار او كانو افي فاية من المجاعة فعصل له اضطراب، فخرج دائرا فرأى الحمامة فأخذ بها لهم، قلما حصل له من العنور دالعمامة إلى مكانها فعرف تحقيق معنى كلام الشيخ، "فإن الله يتقبله بيمينه" يدل على حسن الفول ووقوع الصدقة منه موقع الرضاعلى أكمل الحصول لأن الشيء المرضي يتلقى باليمين في العادة (مرقاة العفاتيح: (٣/ ٩ ٣٣)) كتاب الزكاة, باب فضل الصدقة ، الفصل الأول ، ط: رشيديه) معاهر عق جديد: (٢٢٩/١)، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، الفصل الأول، ط: داوالإشاعت

وی،اس طرح اس نے پوری قم آدھی آدھی کردی (پانی کی کمائی پانی میں چلی گئااور اس کی شراب کی قیمت اسے لگئی)۔ واضح رہے کی پچھلی امتوں میں ہے کسی امت میں شراب کی اجازت ہوگی جبکہ ہماری شریعت میں بیرام ہے، باقی اس واقعہ کا مقصد دھو کہ بازی کی ہے برگی اوراس کا انجام بیان کرنا ہے۔

### تجارتی بائیکاٹ

ہردور میں تجارت کی اہمیت بہت ہی زیادہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گا
اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب کی قوم یا ملک کو نقصان پہنچانا مقصود
ہوتو اس کا سوشل اور تجارتی بائیکاٹ کردیا جاتا ہے جیسا کہ مکہ کے قریش نے
مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا،اوروہ سے کہ قریش نے متفقہ طور پرایک تحریری معاہدہ تیار
کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد سائٹ ٹیائی کی گوئل کے لئے ان کے حوالے نہ
کردیں گے اس وقت تک ان دونوں خاندانوں سے ہرقشم کے تعلقات منقطع
کردیں گے اس وقت تک ان دونوں خاندانوں سے ہرقشم کے تعلقات منقطع
کردیں جائیں،کوئی شخص ان سے میل جول اور بات چیت نہیں کرے گا،ان سے

وهوب على الفعال: (٢٢/٣) مرقم الحديث: ٩٥٢٢ ، كتاب البيوع الباب الثاني: في البيع، الفعل الثاني، الفرع الثالث في الخداع والغش، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>۱) وفي رواية للبيهةي: قال رسول الله والمنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

الإيمان: (٣٣٢/٢) رقم الحديث: ٥٣٠٨، الباب الخامس والثلاثون من شعب الإيمان؛ وهو باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها ، ط: دار الكتب العلمية.

خبارت نبیں کرے گا ،اوران کو کھانے پینے کا کوئی سامان مہیانہیں کیا جائے گا خواہ وہ خ سامان خرید ناہی کیوں نہ چاہیں ،کوئی شخص ان سے کسی قسم کی رواداری نہیں برتے گا اوران سے رشتہ اور نکاح بھی نہیں کرے گا

بعض سیرت نگاروں کے نزدیک بیمعاہدہ نضر بن حارث نے تحریر کیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ عامر بن ہاشم نے بیمعاہدہ لکھا تھا، بہرحال جس نے بھی بیمعاہدہ لکھا تھا، بہرحال جس نے بھی بیمعاہدہ لکھا تھا، بہرحال جس نے بھی بیمعاہدہ لکھا نی کریم مان شکار کیم مان سے اس نے وہ معاہدہ لکھا تھا۔

ال معاہدہ پر قریش کے قبائل کے تمام سربراہوں نے دستخط کے اور جب یہ معاہدہ مرتب ہوگیا تو اس کو کعبۃ اللہ کی حجبت سے آویزال کر دیا گیا، اس معاہدہ کے بعد بنوہاشم اور بنومطلب کا مکمل تجارتی اور سوشل بائیکاٹ شروع کر دیا گیا، اور الراہب کے سوا بنوہاشم اور بنومطلب کے سارے افرادخواہ وہ مسلمان تھے یا کافر، الراہب کے سوا بنوہاشم اور بنومطلب کے سارے افرادخواہ وہ مسلمان تھے یا کافر، مملک کر''شعب بنی ہاشم'' میں محبوس ہو گئے۔

یدونول خاندان ای درہ میں مسلسل تین سال مجبوں رہے، یہ تین سال بہایت ہی المناک، دل خراش اور سنگین سے ،اسلام کے دشمنوں نے ہاشم اور مطلب کا اولاد سے میل جول، ملا قات ،سلام کلام ، رشتہ پیام ، تجارت اور لین دین سب کھ بہ یک قلم موقوف کردیا ، دکا ندارول نے ان کے ہاتھ سودا سلف فروخت نہ کرنے کو تسم کھالی ، ہرقتم کا تعاون ختم کردیا ، ہرقتم کے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اگر معمولی بیا حتمال ہوتا تھا کہ وہ ہاشمیوں یا مطلبیوں کے ہاتھ پڑجا میں بارے میں اگر معمولی بیا حقال ہوتا تھا کہ وہ ہاشمیوں کوخرید نے نہیں دیتے ، جب ان کی تو تو سے دور کی کا نول میں اڑتی ہوئی بی خبر آ جاتی کہیں سے سودا گر فلہ لارے ہیں تو شہر سے دور کی کر داستہ میں انہیں مول بیخر آ جاتی کہیں سے سودا گر فلہ لارے ہیں تو شہر سے دور کی کر داستہ میں انہیں جائے ۔ اور تمام اناج جس قیت پر بھی انہیں مل سکنا خرید

لیتے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگ جب اس گھاٹی اور درہ میں چلے گئے تو سکونتی مکانات متفل ہو گئے ، درہ میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی کیونکہ قریش نے درہ کو سکونتی مکانات متفل ہو گئے ، درہ میں بھی کوئی چیز ان تک بہنچنے نہیں دیتے تھے، ہر طرف سے محصور کرلیا تھا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک بہنچنے نہیں دیتے تھے، جب ہاشمیوں کے ننھے منھے بچے بھوک سے بلبلاتے ، تڑپتے ، بے قرار ہوتے ، اور ان کے رونے کی آ واز باہر دور دور تک سنائی دینے گئی تو سیاہ دل ، ظالم قریش خوش ہوتے کی آ واز باہر دور دور تک سنائی دینے گئی تو سیاہ دل ، ظالم قریش خوش ہوتے لیکن جوان میں رتم دل تھے ان کونا گوار گزر تا اور وہ صاف کہتے کہ تم کونظر نہیں آتا کہ اس معاہدہ کے لکھنے والے پر کیا آفت نازل ہوئی ہے۔ (۱)

(۱) فلما رأت قريش أمررسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تنزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف، أن لا يبايعوهم، ولا يناكحوهم، ولا يكلموهم، ولا يحلسوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال: كتبها: منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال: النضر بن الحارث، والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة, وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث سنين، حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب حسدوكانت قريش في ذلك بين راض وكاره (زاد المعاد: (٢٤/٣)) فصل مقاطعة قريش لبنى هاشم وبنى المطلب ط:مؤسسة الرسالة)

ك قالوا: لما بلغ قريشا فعل النجاشي لجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وأجمعوا على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وأجمعوا على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكتبوا كتابا على بني هاشم ألا يناكحوهم. ولا يبايعوهم. ولا يخالطوهم. وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده ــــــو وصوروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة مسع من حين تنبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانحاز بنو المطلب بن عبدمناف إلى أبي طالب أبي طالب أبي طالب أبي المعلم مع من عبني هاشم و بني المطلب، وقطعوا عنهم العيدة و المادة. فكانو الا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد و سمع أصوات صبالهم من وراء الشعب. فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه وقال: انظر وا ما أصاب منصور بن عكرمة فأقاموا في الشعب ثلاث سنين. (الطبقات الكبرى: ( ١٨/١ - ١ - ١ ) , ذكر حصر قريش رسول الله على الشعب ط: دار صادر) =

### اقتصادي ناكيه بندي

موجودہ متدن اور مہذب دنیا کے اندر بھی کسی مطالبہ کوشلیم کرانے کا پرامن (۱۳۵) طریقہ اقتصادی نا کہ بندی ہے۔

### بخل اور سخاوت

بخل اور سخاوت انسانی فطرت کی دو خصلتیں ہیں ، ان کی پجھ خصوصیات اور کھا اور ہیں ، بخل کے لئے حرص ، طمع ، تنگ نظری ، خود غرضی ، بز دلی ، بے رحمی اور سنگ دلی لازی صفات ہیں ، جن کے نتیجہ میں ذخیرہ اندوزی ، چور بازاری ، رشوت ، خیانت اور سود و قمار جیسے زہر لیے اور انسانیت کوختم کرنے والے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو موالی اور انسانیت کوڈستے ہیں اور ان میں بے اطمینانی اور پریشان مالی کا زہر پھیلا دیتے ہیں۔

بخل کے مقابلہ میں سخاوت اور فیاضی ہے جو دل کی بہادری اور حوصلہ کی بلادی چاہتی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا بلندی چاہتی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا

الم المنطق البارى: (۱۹۲/۷) مناقب الأنصار، باب تقاسم العشر كين على النبي صلى الله عليه وسلم الله والمنطق المنطق الله والمنطق المنطق المنط

و المعارفة العقوبي: (٣١/٢)، حصار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم و خبر الصحيفة، ط: دار

احساس، ان کی ضرورت کو ابنی ضرورت پر مقدم رکھنا ، سخاوت اور جودو کرم کی امل روح ہے، بیروح جب کارفر ما ہوتی ہے تو ہمدردی ، خم خواری ، رحم اور خدمت خلق کے جو ہر جلو ہ گر ہوتے ہیں بیعنی انسانیت کا جو بن تکھر تا ہے ، شرافت کا حجنٹہ ابلند ہوتا ہے، شیل ملا پ اور محبت کی فضا ہموار ہوتی ہے ، سخاوت اگر کارفر ما ہوتو طبقاتی جنگ کی فیت ہوتی مند طبقہ غرباء اور مساکین کا ہم دردو غم گسار ہوتا ہوت ہوتا ہے ، کیونکہ دولت مند طبقہ غرباء اور مساکین کا ہم دردو غم گسار ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، کیونکہ دولت مند طبقہ غرباء اور مساکین کا ہم دردو غم گسار ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے جو معاشرہ اور ساج کو ادار اور جا بی اس طرح ایک ایسانظم وضبط اظمینان کی دولت بخش نہیں بلکہ مجت اظمینان کی دولت بخشاہے جس سے ایک دوسرے سے نفرت اور بخض نہیں بلکہ مجت اور با ہمی اعتماد کی نعمت میسر آتی ہے ، اور جب محبت اور اعتماد کے تعاون کی کلیاں چنگی اور با ہمی اعتماد کی نعمت میسر آتی ہے ، اور جب محبت اور اعتماد کے تعاون کی کلیاں چنگی اور با ہمی اعتماد کی نعمت میسر آتی ہے ، اور جب محبت اور اعتماد کے تعاون کی کلیاں چنگی اور با ہمی اعتماد کی نعمت میسر آتی ہے ، اور جب محبت اور اعتماد کے تعاون کی کلیاں چنگی اور معاشرہ اور سان رواداری اور شریفا ندا فلاق کا گلدستہ بن جاتا ہے۔ (۱)

### د نیادارول کی خواہش

آن کل د نیادارول کی خواہش ہیہ ہے کہ عالی شان ، سر بفلک محل ہوں ، المبترین خوشما باغ اور سواری کے درجہ کے آبزن، عمدہ سے عمدہ اور نفیس تمام ہول ، بہترین خوشما باغ اور سواری کے لئے نمائش مہتمی گاڑیاں ہول ، خدمت کے لئے خوبصورت ملازم اور حسین ملازمہ عیش و نشاط کی محفلیں ہول ، شراب نوشی کی مجالس ہول ، عیش و عشرت کا ساز وسامان ہوں و نشاط کی محفلیں ہوں ، شراب نوشی کی مجالس ہوں ، عیش ہو ، بینک میں اچھی ہوں طرح طرح طرح کے کھانے ، وسیع دستر خوان ہو قابل فخر لباس ہو ، بینک میں اچھی خاصی رقم ، بو ، بی ری د نیا میں جا ئیدا داور کار و بار ہوں ، حکومت میں بڑا منصب ہو ، اور خاصی رقم ، بو ، بی ری د نیا میں جا ئیدا داور کار و بار ہوں ، حکومت میں بڑا منصب ہو ، اور جبول خاصی رقم ، بو ، بی د نیا نیس و ان چیز ول کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں ، آخرت کو بھول جباتے ہیں ، مباوت کا خیال نہیں رکھتے ، شریعت کی پابندی اور دین کے کام میں حصد نہیں لیتے ، اسراف فضول خریجی اور عیاشی میں فیمتی اوقات بے بہا جوانی اور مال کئیر مہیں لیتے ، اسراف فضول خریجی اور عیاشی میں فیمتی اوقات بے بہا جوانی اور مال کئیر کی بیادہ اور دہارت میں ۱۱ میا اسلین بیان العلام اور دہارت میں ۱۱ میا المینیات العلوم و

بذير

وچ کردیتے ہیں،صدقہ خیرات ہدر دی اور غمگساری کی فکر نہیں ہوتی۔

رق بنیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے ملک چند ہی سالوں میں جنسی انار کی اور ایسے ملک چند ہی سالوں میں جنسی انار کی اور شہوانی بحران میں ڈوب جاتے ہیں جیسا کہ آج کل یورپ اور امریکہ وغیرہ اس کی اسے واضح مثال ہیں۔

## اسلام نے بیوع کی شکلیں متعارف کروائی ہیں

چونکہ بازار میں کمزور ایمان والے افراد بازار کی آزاد صورت حال ہے فاکرہ اٹھا کر ذاتی اغراض کی خاطر دھو کہ دہی، ذخیرہ اندوزی وغیرہ جیسے ہتھکنڈوں سے بازار کی آزادی کومتا تر کر سکتے ہیں ،اس کے سدّ باب کے لیے اسلام نے بیوع کی شکلیں متعارف کروائی ہیں ،جن میں خرید وفروخت کے پاکیزہ طریقے وضع کیے بی متعارف کروائی ہیں ،جن میں خرید وفروخت کے پاکیزہ طریقے وضع کیے بی ایم تاکہ بازار کی سلامتی کے ساتھ اس کی آزادی بھی قائم ہو سکے اور بازار اقتصادی برانوں میں مبتلا ہونے سے نے کرعموی طور پر معاشرے کے لیے نفع مند ہو سکے ۔ برانوں میں مبتلا ہونے سے نے کرعموی طور پر معاشرے کے لیے نفع مند ہو سکے ۔

### ابوحنيفة كي نماز كي خو بي

#### بہترین بیوی

(۱۳۸) بہترین چیز جس کوآ دمی خزانہ کی طرح محفوظ رکھے وہ نیک بیوی ہے جس کو اسلامی کے اسلامی کا دیا جائے تو فوراً اطاعت کرے، اور جب دیا جائے تو فوراً اطاعت کرے، اور جب شوہر غائب ہو (یعنی سفر وغیرہ میں ہو ) تو وہ اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ (۱)

= ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يدعو ويسأل ويبكي فيقول القائل هذا والديخشى الله. (أخبار أبي حنيفة وأصحابه: (ص: ٣٥)، نسب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضى الله عنه ، ذكر ماروى في تهجده بالليل وقيامه وقراء ته وتضرعه ، ط: دار الكتب العلمية ) .

(۱) عن ابن عباس, قال: لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة), قال: كبر ذلك على المسلمين, فقال عمر: أنا أفرج عنكم, فانطلق, فقال: يانبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا لبطيب ما بقي من أمو الكم, وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبر عمر ثم قال له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ العرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته, وإذا أمرها أطاعته, واذا غاب عنها حفظته" \_ (سنن أبي داود: (٢٢٦١)، كتاب الزكاة بالبوقى حقوق المال, ط: رحمانيه)

المشكاة المصابيح: (ص: ٢٥١)، كتاب الزكاة الفصل الثاني ط: قديمي

السنن الكبرى للبيهقى: (٨٣/٣) كتاب الزكاة باب تفسير الكنن ط: إدار ه تاليفات اشرابه

(IC.

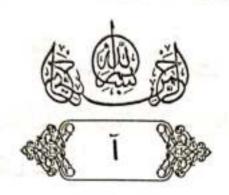

### آپریٹنگ لیز(Operating Lease)

🚓 ..... عام طور پرجواجاره معروف ومشهور ہے:اس کو'' آپریٹنگ لیز''

كبة بين-

ہے۔۔۔۔۔ میہ وہ اجارہ ہے جوعام طور پرمعروف ہے ، اس میں واقعۃ فریقین میں مُوچِر(اجارہ پردینے والے)اورمُستا چِر(اجارے پر لینے والے) کا تعلق ہوتا ہے۔ (۱)

ہے۔۔۔۔ آپریٹنگ لیزیعنی استعالی اجارہ (کرابیدداری)، وہ اجارہ ہے جس کاتھور شریعت نے دیاہے، اس میں فریقین کے درمیان واقعۃ اجارہ پردینے والے ادراجارہ پر لینے والے کا رشتہ اور تعلق قائم ہوتا ہے، (۲) بیشم سرمایہ پورا کرنے کا ذریونیں ہے۔

(۱)(مي)لغةاسملائجرة...وشرغا (تمليك نفع)مقصو دمن العين (بعوض)....(الدرمع الرد: (۲/۱)ط: كتاب الإجارة ، ط: سعيد كراچي)

المنفعة بعوض فأشبهت البيع ... والأنها معاوضة عقدت مطلقة فلاينفرد أحد العائنين فيها بالفسخ الأعند العجز ... (بدائع الصنائع ، (٢٠١/٣) كتاب الإجارة ، فصل: وأخاصفة الإجارة ، فصل: وأخاصفة الإجارة ، فصل وأخاصفة الإجارة ، فصل وأخارة ، فاسعيد كراچى )

(٢) مكم الإجارة الصحيحة: هو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وثبوت الملك في الأجرة المستأة المؤجر - (الفقه الإسلامي وأدلته: (٣٨٣٧/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية النقط الثالث: عقد الإيجار، المبحث الثالث: صفة الإجارة، ط: رشيديه)

المساتع: (٢٠١/٣) كتاب الإجارة, فصل: وأماحكم الإجارة, ط: سعيد =

+oto----

#### آتش بازی کی تجارت

ہے۔۔۔۔۔آتش بازی کی چیزیں بنانا گناہ ہے،اوران کی تجارت مکروہ ہےاور تریحہ میں مند (۱)

آمدنی تھی حلال طیب نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup>

ہونے کی وجہ ہے آتش بازی کرنا ہونے کی وجہ ہے آتش بازی کرنا جائزے۔ (۲)

ہے۔۔۔۔۔۔ یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں گناہ کے کام میں مدد کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

= الهندية (٣٠٩/٣) كتاب الإجارة ، الباب الأول: في تفسير الإجارة ، ط: رشيديه

(١)قال الله تعالى: {و تعاونوا على البرّ و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان }\_ (المائدة: ٢)

والثالث: بيع اشياء ليس لها مصرف الافى المعصية , فيتمحض بيعها واجارتها , وإن لم يصرح بها , ففى جميع هذه الصورة قامت المعصية بعين هذا العقد , والعاقدان كلاهما أثمان بنفس العقد , سواء استعمل بعد ذلك أم لا \_ (جواهر الفقه , تفصيل الكلام فى مسئلة الإعانة على الحرام : (٢٢٨/٢) ط: دار العلوم كراچى)

كالكن الإعانة في ماقامت المعصية بعين فعل المعين ، ولا يتحقق الا بنية الاعانة أو التصريح بها ، أو تعينها في استعمال هذا الشئ بحيث لا يحتمل غير المعصية \_ (جواهر الفقه ، تفصيل الكلام في مسئلة الاعانة على الحرام ، اقسام السبب وأحكامه ، القسم الثانى: (٣٥٢/٢) ط: دار العلوم كراچى) كاو ماكان سببالمحظور ، فهو محظور \_ (شامى: (٣٥٠/١) كتاب الحظر و الإباحة ، قبيل : فصل في اللبس ، ط: سعيد)

كأن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها \_ (شامي (٢/١/٣٩) ط: سعيد)

قال النووى: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليها و بتحريم الاعانة على الباطل-(مرقاة المفاتيح: (١/١٥) كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الأؤل، رقم الحديث: (٢٨٠٤) ط: رشيديه)

عن انس رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول اله بَيْنِكُنَدُ في الخمرِ عَشْرَةً: عاصرَها، ومعتصرَها، وشارَبُها، وحاملُها، والمحمولة إليه، وساقِبها، وباتعَها، واكلَ ثَمْنِها، والمشترِي لها، والمشتَراةُ للا (مشكوة: (س: ٢٣٢) كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، القصل الثاني، ط: قديمي) (٢) [إنَّ الْفَتِبَذُريُنَ كَانُوْ لاَحْوَانُ الشَّيطِين } [الاسواء: ٢٥]

ر) (وَلَاثُقَاوَنُواعَلَى الْإِنْمِ وَالْغَدُوانِ } [العائدة: ٢] (٣) (وَلَاثُقَاوَنُواعَلَى الْإِنْمِ وَالْغَدُوانِ } [العائدة: ٢]

## آٹا پینے کے عوض اناج جمع کرنا

آٹا پینے کے عوض مکنی یا کوئی اور اناح وغیرہ لینا جائز ہے، اس طرح مکنی اور (۱۵۱) اناح وغیرہ لینا جائز ہے، اس طرح مکنی اور (۱۵۱) اناح وغیرہ جمع کر کے استعمال میں لانا یا فروخت کرناسب جائز ہے، البتہ پے ہوئے آئے سے خاص طور پر مزدوری مقرر کرکے لینا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ بیہ "قفیز الطحان" کے تھم میں ہوکر فاسدا جارہ ہوگا۔ (۱)

#### آٹا جھنا ہوااور بے چھنا ہوا

''جِهنا ہوا آٹا اور بے جِهنا ہوا آٹا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۸۸۳)

### آج نہیں کل آنا

" ٹالنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۳۸۳)

#### آخرت خراب ہوجاتی ہے مال کی محبت سے

"مال کی محبت سے آخرت خراب ہوجاتی ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔

#### آخرت کے تصور پر تجارت ہو

"تجارت کی بنیادا آخرت کے تصور پرہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۱۸۲)

(۱) استاجر بغلاً ليحمل طعاماً ببعضه أو ثورًا ليطحن برّه ببعض دقيقه فسدت ... والحيلة: أن يفرز الأجراولا، أو يسمّى قفيرًا بلاتعين ثم يعطيه قفيرًا منه فيجوز ـ...

قال الرملي: وبدعلم بالأولى جو از مايفعل في ديار نامن أخذ الأجرة من الحنطة و الدراهم معاً ولاشك في جوازه (الدر مع الرد: (٥٤/٦) كتاب الإجارة , باب الإجارة الفاسدة , ط: سعيد)

ك والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز: أن يشتر طصاحب الحنطة قفيز أمن الدقيق الجيد ولم يقل من علم العنطة (الفتاوى الهندية: (٣٣٣/٣) كتاب الإجارة ، الباب الخامس عشر: في بيان ما يجوز من

الإجارة ومالا يجوز ، الفصل الثالث في قفيز الطحان و ماهو في معناه ، ط: رشيديه )

---

#### آخری زمانه میں مال کی ضرورت ہوگی "مال کی ضرورت آخری زمانه میں"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۸۲)

101

4

#### آدمي

آ دمی کے بال اور ہڑی وغیرہ کسی چیز کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے اوران چیزوں کا اپنے کام میں لانا بھی درست نہیں ہے، انسانی بالوں پرمشتل وگ یاانسانی بالوں کو گنج سر پراستعال کے لیے یا کسی اورصورت میں ان کوخرید نااور استعال کرنا حرام ہے۔ (۱)

#### آرائش وتزيين مصنوعه شے ميں

" آرڈر کی چیز کی آرائش وتزیین "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۷۸)

## آرڈر پر پروڈ کے تیاری میں بائع اور مشتری کی ذمہداریال

ایک پروؤکٹ کی تیاری میں آرڈردینے والے کی بہت سار کاذمہ

داریاں اور فرائض ہیں،جن میں سے چنداہم ذمہ داریال ہے ہیں:

#### • آرڈرویے والے کی ذمدداری ہے کہوہ صانع (کاری گر/بائع) کے

(۱) وبطل بيع قن ضم إلى حرّ ... (وشعر الإنسان) لكر امة الآدمي ولو كافرًا ، ذكره المصنف في بحث شعر الخنزير\_ (قوله: وشعر الإنسان) و لا يجوز الانتفاع به لحديث "لعن الله الو اصلة و المستوصلة" ... (قوله: ذكره المصنف) حيث قال: و الآدمي مكرمًا شرعًا وإن كان كافرًا فإير اد العقد عليه و ابتذاله به و إلحاقه بالجمادات إذلال له ، أي وهو غير جائز ... وصرّ ح في فتح القدير ببطلانه (الدر مع الرد: (١٥)

٥٨) ط: كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب: الآدمي مكرّ مّا شرعًا ولو كافرًا ، ط: سعيد ) المان عند المناس بيع عظام الموتى ؛ لأنّه لا يحلُ العظام الموت وليس في العظام دم فلاتنجس المنظام دم فلاتنجس الماند المناس المنا

فيجوز بيعها إلاَّ بيع عظام الأدمي والخنزير ... و كذا شعر الأدمي على هذا التفصيل - (البحرالراتي: (١٠٧١) كتاب الطهارة, تحت قوله: وشعر الإنسان الميتة...، ط: سعيد)

الهندية: (١١٥/٢) كتاب البيوع، الباب التاسع: فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز، الفصل

الخامس: في بيع المحرم الصيدو في بيع المحزمات، ط: رشيديه)

اگر پروڈ کٹ ایسی چیز ہے جس کے نقل وحمل پر مشقت اٹھائی پڑتی ہے۔ توالی صورت میں بیآرڈردینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صانع کے سامنے اس کے حوالہ کرنے کے مقام کی تعیین کرے ، تا کہ صانع اس مقام کوسامنے رکھے کراس کی قمت متعین کرے۔

🕥 اگرصانع کی بنائی ہوئی چیز آرؤردینے والے کے بیان کیے ہوئے ادصاف وشرا نُط کے مطابق ہے تو اس صورت میں آرڈر دینے والے کا فرض بنتا ہے كددهاس چيز كوقبول كرے اوراگروه اس كوقبول نه كرے تواہے مجبور كيا جائے گا كه بيه چز لے کرصانع کواس کی قیمت ادا کرے تا کہ صانع کوکوئی نقصان نہ ہو، ہاں اگر با نُع (صانع/کاریگر) مال تیارکرنے میں یا ہے آرڈروینے والے کے حوالے کرنے میں طے شدہ مدت سے تا خیر کرے تو آرڈ ردینے والا ، مال خرید نے کا یا بند نہیں ہوگا۔ (۱) جب صالع (کاریگر) آرڈردینے والے کی مطلوبہ چیز تیار کرے اوروہ أرڈر دینے والے کواس کی اطلاع بھی وے تواگر آرڈر دینے والے کوکوئی معقول ذر پیش نه ہوتواں پراس چیز کواٹھا کرا ہے پاس رکھ لینالازم ہے،اس کی وجہ بیہ ہے لہ جب صانع اس چیز کے بنانے ہے فارغ ہو گیااوراس نے آرڈردینے والے کو للاع بھی دے دی تو اس کے بعد آرڈر دینے والے کی طرف سے اس کو قبضے میں نہ اصالع کومشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے ،اس لیے کہ چیز تیار کرنے کے بعد .ڈردینے والے کے قبضے میں جانے تک صالع پراس چیز کی حفاظت اور چوکیدار کا انی بوجھ آتا ہے، کیونکہ یہ چیز بنانے والے کے پاس امانت کے طور پرنہیں رہتی ماک کے عنمان اور ذ مہداری میں رہتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

٢) ان الصانع اذا أكمل المصنوع على المواصفات المطلوبة فانه يلزم المستصنع أن يا خذه ويدفع المنفق عليه و أمّا إذا كان فيه خلل أو عيب فإنّ المستصنع بالخيار \_ (بحوث في فقه المعاملات =

#### جوچیز بنانے کے لیے آرڈر دیا گیاہے جب تک اس پر آرڈر دیا والے کا قبضیس ہوگااس چیز کوآ گے فروخت کرنا جائز نبیس ہوگا۔ (۱)

بایک مرتبه آرڈردیے والا تیارشدہ چیز پرقبعنہ کرلے، چاہے تبنہ اسلامی ہوتیاں کے جائیں اسلامی کی جب ایک مرتبہ آرڈردیے والا) مشتری (خریدار) اور مجتی (نیک

= المالية المعاصرة, للدكتور على محي الدين القرة داغي, ص: ٥٨ ا ) عقد الاستصناع بين الاباع والاستقلال وبين اللزوم والجواز , خلاصة البحث , ط: دار البشائر الإسلامية )

الفقه الإسلامي وأدلّته: (٣٦٥٠-٣٦٢٥) ط: القسم الثالث ، العقو دأو التصرفات العلبة المالية ، المبحث السادس: أنواع البيوع ، ٢ : عقد الاستصناع ، ط: رشيديد

الدرمع الرد: (٢٢٣/٥) كتاب البيوع, باب السلم, مطلب في الاستصناع, ط:معيد. (١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أمّا الّذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن ياغ حتى يقبض قال ابن عباس: والأحسب كل شيئ الأمثله, متفق عليه (مشكاة المصابيح: (ص:٢٠٤) باب المنهى عنها من البيوع, الفصل الأوّل, ط: قديمي)

المسنن أبي داود: (١٣٨/٢) كتاب الإجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستو في، ط: رحمانيه، المناع الماليون المناء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفي، طنا

قديمي

اس کے بعدوہ بنائی ہوئی چیز آرڈردیے والے نے بعدوہ بنائی ہوئی چیز آرڈردیے والے نے کے درمیان تخلیہ کرے اس کے بعدوہ بنائی ہوئی چیز آرڈردیے والے نقصان سے صنان میں داخل ہوجاتی ہے، چنال چہ قبضے کے بعداس میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری آرڈردیے والے پر عائد ہوگی اور صانع اس سے بری الذمہ ہوگا۔ (۱)

آرڈر پرچیز بنانا ''استصناع''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۲۸) آرڈر پرزیورات بنانا

آج کل زیورات آرڈر پر بنانے کاعرف عام ہے، چونکہ بیاستصناع کی ایک صورت ہے، اس کیے آرڈر پرزیورات تیار کرانا جائز ہے۔ (۲)

(۱) ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلامانع ولاحاتل وشرط في الأجناس شرطًا ثالثًا وهو أن يقول: خليت بينك و بين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدًا لم يصر قابضًا و النّاس عنه غافلون ـ وقال المحقق الشامي تحت مطلب في شروط التخلية: وحاصله: أنّ التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلاكلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع \_ ( الدر مع الرد: (٢/١٣م) ٥٦١) كتاب البيوع، مطلب: فيما يكون قبضًا للمبيع، ومطلب في شروط التخلية ، ط: صعيد)

المبيع إذا هلك في يدالبانع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البانع و لا شيئ على المشتري ... إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري و لا شيئ على الباتع \_ (شرح المجلّة للاتاسي: (١٢/ ٢٥٥) الكتاب الأوّل: البيوع ، الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم و التسلّم ، الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع ، ط: رشيديه كوئه )

الفقه الإسلامي وأدلته: (١/٣) القسم الثالث، العقود أو التصرّ فات المدنية المالية، المبحث الثالث: حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن، المطلب الثاني: الثمن والمبيع، معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه، ط: دار الفكر.

(٢) كل شيئ تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق ... وجوازه استحسانًا في ماجرى العرف والعادة في التعامل به من أواني الحديد والرصاص والنحاس ... والسكاكين والطشت والقمقمة ونحو ذلك. (شرح المجلّة لخالد الأتاسي: (٣٠٢/٢) المادة: ٣٨٩ الكتاب الأوّل في البيع النصل الرابع في بيان الاستصناع وأحكامه ، ط: رشيديه) البيع ، الفصل الرابع في بيان الاستصناع وأحكامه ، ط: رشيديه) مرا المجلّة لرستم باز: (١٤٥١) المادة: ٣٨٩ أيضًا ، ط: فاروقيه .=

تبت كرمال كالمنظيف

# آرڈر ماصل کرنار شوت دے کر

" رشوت و ہے کرآ رڈر ماصل کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۵۲/۴)

(101)

آرۇردىنے والامنے واپس كرے توباكع تك پہنچانا

اگر کسی نے آرڈردے کرکوئی چیزیا مال بنوا یا اور قبضہ کرنے کے بعددیکھ تو پہتہ چلا کہ اس میں عیب ہے تو آرڈر پر بنوانے والااس مال کو دا پس کرسکتا ہے، (ا) اگروہ مال یا چیز ایسی ہوکہ اس کی نقل وحمل پررقم خرچ کرنی پڑے تو ان اخراجات اگروہ مال یا چیز ایسی ہوکہ اس کی نقل وحمل پررقم خرچ کرنی پڑے تو ان اخراجات

کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس میں تفصیل ہے:

اگر مال بنانے والے امینونی پچرر (صانع) نے بیج کے عیب کو چھپایا ہے تو

اس چیز کو ختل کر تابا کئع (مینونی پچرر) کا کام ہوگا اور اس پر آنے والے اخراجات

می ذمہ داری باکغ (مینونی پچرر) پر ہوگی۔ اور اگر آرڈر دے کر چیز بنوانے والے
کی ذمہ داری باکغ (مینونی پچرر) پر ہوگی۔ اور اگر آرڈر دے کر چیز بنوانے والے
کے پاس پائے جانے والے عیب کو آرڈر پر چیز بنانے والے نے نہیں چھپایا تو
آرڈر دینے والے کو پہندنہ آنے کی صورت میں آرڈر دینے واللا اس کو اس جگہ تک
ختل کرے گاجی جگہ اس کی خرید اری ہوئی تھی اور ای پروا پس کرنے کا خرچہ

الفتاوى الهندية: (٢٠٤/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستقراض
 والاستصناع، ط: رشيديه.

<sup>(</sup>۱) وإذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة بأن كان النقص الموجود فيه من قبيل العب فللمستصنع خيار العيب وإن كان من قبيل الوصف؛ فله خيار الوصف إن شاء قبله وإن شاء رده (دور الحكام في شرح مجلة الاحكام (٢٢٥/١) المادة (٣٩٣) كتاب البيوع، الاستصناع، ط: دار عالم الكتب)

المبسوط للسرخسي (١٥/٩٢) كتاب الاجارات، باب كل الرجل يستصنع الشيئ، ط: داد المعرفة

## آرڈر کا مال مطلوبہ اوصاف کے مطابق ہو

"معنوع کی تیاری مطلوبهاوصاف کے مطابق ہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔

## آرڈر کی چیز کی آراکش ورزیین

بعض اوقات آرڈردیے والا ، آرڈرلینے والے صافع کو چندا ہم اور نمایاں مفات بیان کرکے ای کے مطابق چیز بنانے کا آرڈردیتا ہے اور چھوٹی جھوٹی صفات بزیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ، اس صورت میں اگر آرڈرلینے والا صافع اپنی طرف سالی چھوٹی اشیاء کا اضافہ کرے جواس چیز کی زیادہ پائیداری کا باعث ہوں یا اس سے مصنوعہ چیز کی تزیین ہوتی ہوتو آرڈر لینے والے صافع کو اس کاحق حاصل ہوگا ، کیل کہ اس فتم کے اضافے ہوتو آرڈر لینے والے صافع کو اس کاحق حاصل ہوگا ، کیل کہ اس فتم کے اضافے ہوتا ہے جہاں مصنوعہ چیز کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہوئی ساکھ بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی اثیاء کی شال مون میں اضافہ ہوتا ہے ، اس لیے وہ مصنوعہ چیز میں ایسی اشیاء کو شامل میں اضافہ ہوتا ہے ، اس لیے وہ مصنوعہ چیز میں ایسی اشیاء کو شامل کرنے اور ان کو مصنوعہ چیز میں ایسی اشیاء کو شامل کرنے اور ان کو مصنوعہ چیز میں ایسی اشیاء کو شامل کرنے اور ان کو مصنوعہ چیز کا حصہ بنانے کاحق دار ہے۔ (۲)

## آرور کی چیز میں در کارخام مال کی فراہمی

''مصنوع چیز میں در کارخام مال کی فراہمی''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(۱) ان كان ربها قدد لس فيها بالعيب الذي أصابه المشترى كان له أن يصر فها و ان كان البائع لم يدلس له بالعيب الذي أصابها للمشترى كان على المبتاع صرفها الى الموضع الذي ابتاعها فيه ويكون مؤنتها وحملها عليه (الأحكام قاضي أبو المطرف عبد الرحفن الشعبي، ص: ۲۷۱)

(۱) يستطيع أن يحصل على السلع بالمواصفات التي يظن أنها تكون سبباً في رواج سلعة ، و ذلك ولا عال مواصفات تحسينية ترغب المشترين فيما يطلبه مما يحقق له ربحاً أو فر مما لو اشتزى بالمواصفات المعروفة . (الإستصناع: (ص: ۸۵) للدكتور سعود بن مسعد المنافعة الموجودة و المقاييس المعروفة . (الإستصناع: (ص: ۸۵) للدكتور سعود بن مسعد المنافعة المنافعة

#### آرڈر کینسل کرنے پر تاوان وصول کرنا

بعض اوقات کوئی تا جرکی کو مال کا آرڈردے دیتا ہے، گر بعد میں کی وج سے مارکیٹ میں اس مال کا بھاؤ گرجا تا ہے، اور آرڈر دینے والا اس وجہ ساہنا نقصان محسوس کرتا ہے اور بیچنے والے سے آرڈر منسوخ کرنے کی درخواست کرتا ہے، اور مال تیار کرنے والا آرڈر منسوخ کرنے پر آرڈر دینے والے سے تاوان اور ہرجانہ لیتا ہے، شریعت میں ایسی صورت میں تاوان اور ہرجانہ لیما ناجا گزاور حرام ہے۔ (۱) البتہ مال تیار کرنے والے کا واقعۃ جونقصان ہوا ہے وہ وصول کرنا

(۱) قال في الفتح: وعن أبي يوسف وحمه الله تعالى: يجوز النعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وبافي الاثمة لا يجوز ، ومثله في المعواج ، وظاهره أن ذلك رواية عن أبي يوسف \_ قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ المال للناس فيما يأكلون اهر ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان \_ وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيى من ماله عنده لينزجر ، ثم يعيده الحاكم إليه ، لا أن يأخذه الحاكم بنفسه أو لبت المال كما يتوهمه الظلمة ؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى . . . وفي شرح الآثار : التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ اهر والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال \_ (شامى : (٢/٢/٢) ٢١) كتاب الحدود ، باب التعزير ، مطلب في التعزير بأخذ المال ، ط: سعيد )

المعرفة.
المعرفة.</

(٢) المتسبب لايضمن إلا بالتعمد) المتسبب ما كان فعله مفضيًا إلى الحكم ، كالتلف مثلاً من غير تأثير وإنّما المؤثر هو العلّة المتوسطة ، لكن تلك العلة قد لايصخ إضافة الحكم إليها ، فيضاف إلى السبب ، فعند ذلك ينظر إن كان التلف حاصلاً عن فعل المتسبب بغير حق كحفر البتر في الطريق العام أو في ملك الغير يضمن ما تلف فيه وإن لم يتعمد ؛ لأنّه متعمد بنفس الفعل \_ (شرح المجلّة لخاله الاتّاسي: (٢٥٦١) المادة: ٩٣ ، المقالة الثانية في بيان القو اعدالكلية الفقهية ، ط: رشيديه)

كشرح المجلة لرستم باز: (٥٠/١) المادة: ٩٢ ، أيضًا ، ط: فاروقيه \_

ك دررالحكام شرح مجلّة الأحكام: ( ٩٣/١) المادة: ٩٣ ، أيضًا ، ط: دار الجيل\_

#### آرڈر لینے والے کابذات خودمطلوبہ چیز بنانا

''صانع کابذات خودمطلوبه چیز بنانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۱۸۴) (۱۵۹

آرڈر لینے والے نے مال وقت پرحوالہ ہیں کیا "وقت پرحوالہ کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۳۲۸۲)

آرڈرموصول ہوتے وقت مال موجود ہے

جب تا جرلوگ کوئی سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پہلے تا جر کو بیرون ملک ہے ''امپورٹ' کی طرف ہے اس کا آرڈر وصول ہوتا ہے، اگر آرڈر موصول ہونے کے وقت تا جرکے پاس وہ سامان پہلے سے تیار موجود ہے تو اس صورت میں تاجرکو''امپورٹ' کے ساتھ'' ایگر بینٹ ٹوسیل'' یعنی وعدہ ہے کہ سکتا ہے کہ میں فرددت نہیں، بلکہ ای وقت ''سیل'' کرسکتا ہے اور اس سے کہ سکتا ہے کہ میں نے یہ سامان آپ کوفر وخت کیا اور اس نے وہ سامان خریدلیا، اس صورت میں شرماکوئی قباحت نہیں ہے۔ (۱)

#### آرڈرموصول ہونے کے وقت مال موجودہیں

اگربیرون ملک وغیرہ ہے آرڈرموصول ہونے کے وقت تاجر کے پاس وہ ملان پہلے سے تیارموجود نہیں، بلکہ وہ سامان یا توخود تیار کرنا ہے یا دوسرے سے تیارگرانا ہے یا وہ سامان کسی اور سے خریدنا ہے توان تمام صورتوں میں تاجراس الگرانا ہے یاوہ سامان کسی اور سے خریدنا ہے توان تمام صورتوں میں تاجراس الگردنے والے کے ساتھ سیل (بیع) کامعاملہ نہیں کرسکتا، بلکہ 'ایگر بہنٹ ٹوسیل' (وہرہ نُق) کامعاملہ کر رگا (ا

ر المناس والمناس والله عنه ما قال: أمّا الّذي نهى عنه النّبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع من يقبض قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيئ إلاّ مثله ، متفق عليه \_ ( مشكاة المصابيح: =

موجودہ ملکی قانون کے لحاظ سے جوسامان ابھی تیاریاموجو ڈنہیں اس مال کو بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ، کیوں کہ موجودہ قانون کے اعتبار سے جس چز کوڑ الله فروخت كرر با باس كاوجود مين مونايا تاجركى ملكيت يا قبضے ميں مونا كوئى شرطأنيل، یمی وجہ ہے کہ قانونی اعتبار ہے'' فارورڈسیل''میں کوئی قباحت نہیں الیکن شرعی امتیار ے پیجائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے پیضروری ہے کہ جس چیز کوتا جرفر وخت کررا ہے وہ وجود میں آ چکی ہواوروہ چیز ''سیل'' (بائع) کی ملکیت میں ہواوراس کے تینے میں بھی ہو، البتہ چاہے اس پر حقیقی قبضہ ہو یا حکمی وعرفی قبضہ ہو۔ (۱)

=(مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٤) باب المنهى عنها من البيوع، الفصل الأول، ط: قديمي)

كسن أبي داود: (١٣٨/٢) كتاب الإجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، ط: رحمانية.

🗁 جامع الترمذي: (٢٣٢/١) أبواب البيوع, باب ماجاء في كر اهية بيع الطعام حتى يستوفيه, ط:

🗁 عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ماليس عندي ، رواه الترمذي ورواية له ولأبي داو د والنسائي ، قال : قلت : يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عناي فابتاع لهمن السوق قال: لا تبع ماليس عندك\_ (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) باب المنهي عنهامن البيوع ، الفصل الثاني ط: قديمي)

= المعالة مذي: (٢٣٣١) أبواب البيوع, باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عنده, ط: قديمي-كسنأبي داود: (١٣٩/٢) كتاب الإجارة ، باب في الرجل يبيع ماليس عنده ، ط: رحمانيه -

(١) ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكّن من القبض بلامانع ولاحائل . . . وقال المحقق الشامي تحت مطلب في شروط التخلية : وحاصله : أنَّ التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع\_ (الدرمع الرد: (١١١٨) كتاب البيوع, مطلب فيعا يكون قبطاللمبيع, ومطلب في شروط التخلية, ط:سعيد)

كاشرح المجلَّة للاتَّاسي: (١/٢) ١٩٢،١٩١) الكتاب الأوَّل: البيوع، الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلُّم، الفصل الأوَّل: في بيان حقيقة التسليم و التسلُّم و كيفيتهما، ط: رشيديه-الفقه الإسلامي وأدلته: (١/٣) القسم الثالث: العقود أو التصرّ فات المدنية المالية ، المبحث الثالث: حكم البيع . . . المطلب الثاني: الثمن و المبيع ، معنى التسليم أو القبض و كيفية تحققه ، ط: قال

كانظر الحاشية السابقة , رقم: ١ , ٢ على الصفحة السابقة

الم انگرینٹ ٹوسیل (وعدہ کئے) کے بعد جب تا جرنے آرڈر کا سامان بازار ان کے بعد جب تا جرنے آرڈر کا سامان بازار ان کی اور سے تیار کرالیااوراب وہ سامان تا جرکے ان کی اور سے تیار کرالیااوراب وہ سامان تا جرکے ان کی اور سے تیار کرالیااوراب وہ سامان تا جرکے ان کی اور اس کو ان کا جن کے متا جروہ سامان امپورٹر کو بھی وے اور اس کو ان کی اور اس کو ان کی جاتا جروہ سامان امپورٹر کو بھی تی ہیں ان میں کا جاتا ہے تیاں ہوسکتی ہیں :
اور کرنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں :

را ایک صورت توبیہ ہے کہ: جس وقت وہ سامان تیار ہوکرتا ہر کے تیضے میں آگیااس وقت سامان کیے والاتا ہر ایک جدید ایجاب (آفر) کرے ، بیدا یجاب آگیااس وقت سامان کیے والاتا ہر ایک جدید ایجاب (آفر) کرے ، بیدا یجاب آگیان کے ذریعہ ہو یا کئی اور آفر) کو قبول کے ذریعہ ہو یا کئی اور سط ذریعہ ہو،اور خریدار اس ایجاب (آفر) کو قبول کرے تو اس وقت سیتی سیل منظر ہوجائے گی۔

الله دومری صورت میہ ہے کہ بعض اوقات ایجاب و تبول کے بغیر محض چیز لینے اور نے سے بھی حقیقی تئے منعقد ہوجاتی ہے جس کو' نئے تعاطی'' کہاجا تا ہے، چوں کہ پہلے سے تریدار کے ساتھ' وعدہ نئے'' کا معاملہ ہو چکا ہے اور جب وہ سامان تیار ہو کہ اللہ ایر کے قضے میں آگیا اس وقت خریدار کواطلاع کرنے کے بعد کہ وہ سامان فلال بنئی کہنی کوجوالہ کردوتو کہ اس شینگ کمپنی کوجوالہ کردوتو کہ اس شینگ کمپنی کوجوالہ کردوتو کہ اس شینگ کمپنی کوجوالہ کردو ہے گااس وقت نئے منعقد ہوجائے کہ اور ساتھ ساتھ خریدار کا قبضہ بھی ہوجائے گا، کیوں کہ''شینگ کمپنی'' خریدار کی اور ساتھ ساتھ خریدار کا قبضہ بھی ہوجائے گا، کیوں کہ''شینگ کمپنی'' خریدار کی اور ساتھ ساتھ خریدار کا قبضہ بھی ہوجائے گا، کیوں کہ''شینگ کمپنی'' خریدار کی اور ساتھ ساتھ خریدار کا قبضہ کرتی ہے، لہندااس سامان کا صنمان بھی خریدار المیان کی طرف شعنل ہوجائے گا۔ (۱)

الماإذا سلم البائع المبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض كما لوسلم البائع المستالي المشتري نفسع (درر الحكام في شرح مجلة الاحكام (١/ ٢٣٩) شرح الماذة ٢٩٣، كاللوع والمسلم و كفيتهما وطن دار عالم الكتب)=

### آرڈ رہیں فر ماکش کے خلاف مال نکلے ''نمونہ کے مطابق مال نہیں بنایا''اور''نمونہ سے گھٹیا نگلا''عنوان کے تحت دیمیم

(17F)

#### آڑھت ''آڑھتی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۶۲۸)

#### آڑھتی

آڑھتی اس دلال کو کہتے ہیں جو بائع یامشتری کی جانب سے اجرت پر ہو کرتا ہے اور انگریزی میں اس کو ''کمیشن ایجنٹ'' ( Commission) مرتا ہے اور انگریزی میں اس کو ''کمیشن ایجنٹ'' ( Agent) کہتے ہیں اور بیاکام جائز ہے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شم کا لوگوں کے مفادعا مہ کا خیال رکھے اور سے داموں پر فروخت کرے۔ (۱)

= ٢٦ إذا قال المشتري للبانع ابعث إلى ابني و استأجر البانع رجلا يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقش و الأجر على البانع إلا أن يقول استأجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدفه أنه استأجر و دفع إليه (الفتاوى الهندية (٣/ ١٩) ط: كتاب البيوع، الباب الرابع، الفصل الثاني في تسلم المبيع و فيما يكون قبضًا و فيما لا يكون قبضًا ، ط: رشيديه)

المستوي أو الله كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو و كبله بفعل نفسه أو تعدى المشتري أو غيره ... و كذلك إذا اشترى شخص من آخر عالا فأرسل رسو لا لقبضه من البانع فقبضه الرسول وتلف في بله فالخسارة على المشتري لأن الرسول قبض بأمره. (درر الحكام في شرح مجلة الاحكام ( ١/٨١١) شرح المادة: ٣٩٣م، كتاب البيوع ، تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ستة صور ، ط: دار عالم الكب شرح المادة : ٣٩٠ م كتاب البيوع ، تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ستة صور ، ط: دار عالم الكب وما تواضعوا عليه أن في كل عشر دنائير كذا فذاك حرام عليهم و في الحاوى : سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار ، فقال : أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداً لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز ، فجؤ زوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام في الأصل فاسداً لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز ، فجؤ زوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام ( شامى: ( ٢٣/٣ ) كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة ، مطلب في أجرة الدلال ، ط: سعيد ) السادس في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الرابع في إجارة الأدمي ، قبيل الباب السبع ، ط: فاروقيه السادس في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الرابع في إجارة الأدمي ، قبيل الباب السبع ، ط: فاروقيه كو ناهد ...

كاشرح المجلة للاتماسي: (١٤٥/٢) رقم المادة: ٥٤٧ ، أيضًا ، ط: رشيديه

## آ رهتی اجرت کامشخق کب بنتاہے؟

"دلال اجرت كالمتحق كب موتائ "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٢١٨٣) (١٦٣)

#### آ ڑھتی ہے قرض لینا

المن اور شمکیدار مال لینے کے لیے باری اور شمکیدار مال لینے ہیں ،اس کے لیے باسری وغیرہ کاشت کرنے کے لیے کسی آڑھتی سے قرض لیتے ہیں ،اس کے بعد ہیو پاری سبزی وغیرہ تیارہونے کے بعد ای آڑھتی کے پاس لانے کا پابند ہوتا ہے جس سے قرض لیا ہے ، چنانچہ پھر جب سبزی وغیرہ تیارہ وجاتی ہے تو ہیو پاری وہال لے کراس آڑھتی کے پاس آتا ہے جس سے اس نے قرض لیا تھا اور آڑھتی وہ مال فروخت کر کے کمیشن اور قرض کی رقم کا مشرباقی رقم ہیو پاری کودے دیتا ہے تو سے طریقہ جائز ہے یا نہیں ؟اس بارے میں تفصیل ہیں ہے کہ:

اگر قرض دینے والا آڑھتی مال فروخت کرکے اتنا کمیشن لیتا ہے جتنا منڈی میں عام طور پرسب کے لیے رائج ہے تواس صورت میں پیطریقہ جائز ہے۔اوراگر قرض دینے کی وجہ سے رائج کمیشن سے زیادہ لیتا ہے تو بینا جائز ہے، کیوں کہ بیقرض کی وجہ سے رائج کمیشن سے زیادہ لیتا ہے تو بینا جائز ہے، کیوں کہ بیقرض کی وجہ سے نفع زیادہ لینا ہوگا اور بیسود ہے اور سود و ینالینا اور سودی قرض دینا اور لینا ناجائز اور جرام ہے۔

مثلاً: منڈی میں آڑھتی کا کمیشن دی فی صدمقرر ہے اور قرض دینے والا آڑھتی مال فروخت کر کے دس فی صد کمیشن لیتا ہے تو بیجائز ہے۔اورا گر کمیشن دس فی معرکی بجائے گیارہ یا بارہ فی صدلیتا ہے تو بینا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

(۱) كل قوض جز نفعًا فهو ربّا ـ (مرقاة المفاتيح: (٥٨/٢) تحت رقم الحديث: ٢٨٣١) باب الربا، العمل الثالث، ط: رشيديه)

م كل قوض جز نفعًا حرام \_ (شرح الحموي على الأشباه والنظائر : (٣٣٩/٢) الفن الثاني: =

🚓 .....بعض منڈیوں میں آ ڑھتیوں کے درمیان سے معاہرہ ہوتا ہے کا مقروض ہیو یاری ا پنامال کسی اور آ ڑھتی کے پاس لے گیا تواس آ ڑھتی پرلازم ہوہ وہ حاصل شدہ آڑھت اور کمیشن قرض دینے والے آڑھتی کوا دا کرے، بیمعاہدہ عا نہیں اور اس کے مطابق مال فروخت کرنے والے آٹر ھتی پر کمیشن کی رقم قرض دیے والے آڑھتی کوا دا کرنالا زمنہیں، کیوں کہ کام اس نے کیا دوسرے نے نہیں کیا، اپنہ

اوردوسراوہ بیرقم اپنے قرض کی بنیاد پرلیتا ہے تو پیکھلاسود ہے۔ (۱)

= في الفوائد، كتاب المداينات، ط: مكتبه علمية كو تله)

ایک تووہ دوسرے کاحق مارتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

🗁 عن على رضى الله عنه: أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن اكل الرباو مو كله و كاتبه وماتع الصدقة وكان ينهى عن النوح رواه النسائي . (مشكاة المصابيح : (ص: ٢٣٦) باب الربوا ، القفل الثالث ط: قديمي)

ان دور دلال مالاولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة ، وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيئ وتمام الأجرة للثاني. (شوح المجلَّة للإثَّاسي: (١٧٥/٢) وقم المادة: ٥٤٤، الكتاب الثاني: في الإجارة ، الباب السادس ، الفصل الرابع: إجارة الأدمي . . . ، ط: رشيديه )

(١)عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرًا من الأرض ظُلمًا فإنَّه بطوَّةً يوم القيامة من سبع أرضين \_ متفق عليه \_ ( مشكاة المصابيح : (ص: ٢٥٣) باب الغضب والعاربة، الفصل الأولى ط: قديمي)

المحيح البخاري: (٢٥٣/١) كتاب بدء الخلق باب ماجاء في سبع أرضين ط: قديمي-

صحيح المسلم: (٣٢/٢) كتاب المساقات والمزارعة ، باب تحريم الظلم و غصب الأدفى وغيرها ط:قديمي

 (۲) كل قرض جز نفقا فهو رباً ـ (مرقاة المفاتيح: (۵۸/۱) تحت رقم الحديث: ۲۸۳۱) باب الوبا، القصل الثالث, ط: رشيديه)

🗁 كل قوض جز نفقا حوام \_ ( شوح الحموي على الأشباه والنظائر : (٢٣٩/٢) الفن الثاني: في الفوائد، كتاب المداينات، ط: مكتبه علمية كونته)

عن على رضى الله عنه: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الرباومو كله و كاتبه و مانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ـ رواه النسائي ـ (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا، الفصل النالث، ط: قديمي)

المنظم و المعلق و المعلق المع

ہے۔۔۔۔۔آڑھتی بیو پاری کواپنا قرض وصول کرنے کے لیے مال اس کے پاسلانے کا پابند کرسکتا ہے، (۱) البتہ کمیشن بازار کے رواج کے مطابق لے اس سے زیادہ نہ لے ورند سود کی وجہ سے نا جائز ہوگا۔ (۲)

(١) كل قرض جز نفعًا حرام \_ ( شرح الحموي على الأشباه والنظائر : (٣٣٩/٢) الفن الثاني : في الوالد, كتاب المداينات, ط: مكتبه علمية كوئثه)

اعن على رضى الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الرباو موكله وكتبه و مانع الصدقة وكان ينهى عن النوح درواه النساني . (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا، الفصل التال، ط:قديمي)

اندوردلال مالاولم يعدو بعد ذلك باعد صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة ، وإن باعددلال أخر فليس للدلال أخذ الأجرة ، وإن باعددلال أخر فليس للأوّل شيئ وتمام الأجرة للثاني . (شوح المجلّة للإناسي : (٢٤٥/٢) رقم المادة : ٢٥٥٥ الكتاب الثاني : في الإجارة ، الباب السادس ، الفصل الرابع : إجارة الآدمي . . . ، ط: رشيديه )

(۱، ۲) (ودينار بعشرة عليه، أو بعشرة مطلقة و دفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة) أي يجوز ذلك
ومعناه أن يكون لوجل على آخر عشرة دراهم دين فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة التي عليه.
 (ابين الحقائق (۱۳۹/۲) ۲۰۰ ) كتاب الصرف، ط: امداد يه ملتان)

الم الم فرض جز نفعًا فهو ربّار (مرقاة المفاتيح: (٥٨/٢) تحت رقم الحديث: ٢٨٣١) باب الربا، المال النالث، ط: رشيديه)

الله المراقع على المرام والمرام والمحموم على الأشباه والنظائر : (٣٣٩/٢) الفن الثاني : في الفوالد على المراهد المراهد المراهد الفرالد والمراهد المراهد المراهد

تاعن على دسى الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الرباومو كله و كاتبه و مانع الصدقة و كان ينهى عن النوح رواه النسائي. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا، الفصل النال، ط: قديمي)

تنال دوردلال مالاولم يعدو بعد ذلك باعد صاحب المال فليس للدلال أخذ الأجرة ، وإن باعد دلال الموفيس للذلال أخذ الأجرة ، وإن باعد دلال الموفيس للزول شيئ وتمام الأجرة للثاني . (شرح المجلّة للإناسي : (٢٤٥/٢) رقم المادة : ٥٤٤ م الكتاب الثاني : في الإجارة ، الباب السادس ، القصل الرابع : إجارة الأدمي . . . ، ط: رشيديه )

#### آرهتی کا حجوث بولنا

بعض دفعة أوهتي كمي مال كے بارے ميں ہوپاری كوجھوٹ كہددية ہيں كہ وہ مثلاً تمين سورو ہے كی جمی کے حساب سے فروخت ہوگيا اورائ حساب سے بوپاری كواوا نینگی كرتے ہيں،لیكن واقع میں وہ اس مال كو بعد میں اى منڈى میں یا ہوپاری كواوا نینگی كرتے ہيں،لیكن واقع میں وہ اس مال كو بعد میں اى منڈى میں یا کسی دوسری جگہ ہي كرمنظ داموں فروخت كرتے ہيں اور ذاكدر قم خودر كھ ليے ہيں، بينا جائز اور حرام ہے، خلط بيانی بھی حرام ہوز اكدر قم حاصل ہوئى ہے اس كاما لك بھی ہوپاری ہے آڑھتی نہيں ہے،البذااس كے ليے وہ رقم آپ پاس دكھنا حرام ہے۔ (۱)

آ ڑھتی کا مال اوھار نیج کرنفترا دائیگی کرنا ''کمیشن ایجنٹ کا مال ادھار فروخت کرکے نفتر ادائیگی کرنا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۴۸۷۵)

(1) ولو أعطى أحد للدلال وقال بعه بكارا درهم، فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضًا لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة \_ (شرح المجلّة للاتاسي: (٢٧٧٢) رقم المادة: ٥٧٨، الكتاب الثاني: في الأجارة ، الباب السادس: في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الرابع: في إجارة الأدمي، ط: رشيديه)

المجلَّة لرستم باز: (٢٣٣١) رقم المادة: ٥٤٨ ، أيضًا ، ط: فاروقيه كوثثه.

المعنى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث , زاد مسلم وإن صام وصلى و زعم أنه مسلم ، ثم اتفقا : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤ تمن خان \_ (مشكاة المصابح : (ص: ١٠) باب الكبائر و علامات النفاق ، الفصل الأول ، ط: قديمي )

الصحيح لمسلم: (٣٢٥/٢) كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الكذب و بيان مايباحمنه ، ط: قديمي

### آ زادعورت کی خرید وفر وخت

آزاد عورت کی خرید و فروخت حرام ہے، (۱) اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے (۱۲۷) اوگوں سے اس طرح ناراض ہوں گے کہ بات بھی نہیں کریں گے <sup>(۱)</sup> اور جس سے اللہ ناراض ہوااس کے لیے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

### آ زادعورت کی خرید وفر وخت کرنا

آزاد عورت یا مرد کی خرید و فروخت کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے ، کوئی آزاد خض مرد ہویا عورت اپنے آپ کو فروخت نہیں کرسکتا اور کوئی شخص آزاد مردیا عورت کوخریز بیں سکتا ، کیوں کہ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہے۔ (۲)

(۱) بطل بيع ماليس بمال كالدم و الميتة و الحر . . . الخ (الدرمع الرد: (۵/ ۵۰ - ۵۲) كتاب البيوع، باب البع القاسد، ط: سعيد)

الملتقى الأبحرمع مجمع الأنهر: (١١٥/٣) كتاب البيوع, ط: غفارية كوثله

🖾 إعلاءالسنن: (١١٥/٣) كتاب البيوع, باب النهي عن بيع الحر, ط: ادارة القرآن كراچي.

البين الحقائق، (٣٦٢/٣) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

البحرالرائق: (١١٢/٢) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه

(۱)عن سعيد بن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، رجل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره (صحيح البخاري: ( ١ / ٢٩ ٧ ) كتاب البيوع، باب المعن المعنى عنه خانه كراچى)

(۲) عن سعيد بن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فل: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حزًّا فأكل ثمنه، الاجمل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره (صحيح البخاري: (۱/۲۹۷) كتاب البيوع، باب الممن عن مرًّا، ط: قديمي كتب خانه كراچي)

(الم بجز بع الميتة والدم والخنزير والخمر والحروأم الولد والمدبر والمكاتب) لعدم ركن البع، ومومادلة المال بالمال، وبيع هذه الأشياء باطل لماذكرنا (تبيين الحقائق: (٣ / ٢ / ٣) كتاب الموع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديد)=

قبات كمان كالسأكلويذي

اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت کوخریدے گاتو وہ لونڈی کے حکم میں نہیں ہوگا کیوں کہ یہ بچے صبیح نہیں ہے،البتہ اگروہ کسی کی منکوحہ بیوی یا معتدہ نہ ہوتو خرید نے والا میں شخص اس عورت سے نکاح کر سکے گا اور جورقم ادا کی ہے اس کومبر قرار دے سکے گا اور اگریہ عورت خریدارہے نکاح کرنے پرراضی نہیں ہے تو وہ آزاد عورت ہے دوسرے آ دی سے نکاح کرسکتی ہے،اس صورت میں جورقم قیمت کے طور پردی ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ (۱)

= الله المالية (والحرو المدبرو أم الولدو المكاتب) اى بيع هؤ لاء غير جائز ، أي غير منعقد أما في العر فلعدم المالية (البحر الرائق: (٢/٦ ١ ١) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: رشيديه)

 (١)وهوعندالفقهاء (عقديفيدملك المتعة)أي حل استمتاع الرجل من امر أة لم يمنع من نكاحهامانع شرعى\_ (الدر المختار)

(أي حل استمتاع الرجل) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي- دفي البدائع: ان من أحكامه: ملك المتعة وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمناعاً أو ملك الذات و النفس في حق التمتع\_ (الدرمع الرد: (٣/٣) ) كتاب النكاح، ط: سعيد)

ص قوله: (هو عقدير دعلى ملك المتعة قصداً) أي النكاح عند الفقهاء, والمراد بالعقد مطلقاً نكاماً كان أوغير ه مجموع ايجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر\_ (البحر الرائق: (٣٠/٣) ١ ١ ١ ١) كتاب النكاح, ط: رشيديه)

المافرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فان مهر المثل يجب بالعقه فكان حكماً كذا في العناية (شامى: (٣/٠٠١) كتاب النكاح باب المهر ط: سعيد)

البحر الراثق: (٣٩/٣)كتاب النكاح, باب المهر, ط:رشيديه)

(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشترى) إياه اذا قبضه (فلاضمان لوهلك)- (الدرم)
 الرد: (۵۹/۵) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: سعيد)

قبض المشترى المبيع بيعاً باطلاً بإذن مالكه لا يملكه وهو أمانة في يده عند البعض ومضمون عنه البعض و مضمون عنه البعض و مضمون عنه البعض ( ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر : ( ٣/٣ ) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط : مكتبه غفاله كوئنه )

الفعل (٢٠٤٦) الكتاب الأوّل: (٢٠٤١) [المادة: ٣٤٠] الكتاب الأوّل: في البيوع، الفعل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

## آزادعورت کی خرید وفروخت کے مترادف ہے

بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ بہن یا بیٹی کی شادی کے وفت والدیا (۱۲۹)

مر پرست مہرکے نام سے بہت کی رقم وصول کرکے خود استعال کرتے ہیں اور اس

میں ہے تھوڑا بہت جہیز میں بھی لگاتے ہیں ، اگر چہ ظاہری طور پر اسے مہر کا نام دیا

جاتا ہے لیکن در حقیقت بیآ زادعورت کی خرید وفروخت کے مترادف ہے ، اس لیے بیا
ناجائز اور حرام ہے۔ (۱)

واضح رہے کہ مہر بہت زیادہ مقرر کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ متوسط درجے کا ہونا چاہیے۔ (۲) اور مہر جس لڑکی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، (۳) والداور (۱) وبطل بیع مالیس ہمال کالدم والمیتة والحور (تنویر الأبصار مع الشامی: (۵۲/۵) باب البیع الفاسد، ط: سعید)

اذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والخنزير والخمر ، وكذا اذا كان غيرمملوك كالحر\_ ( فتح القدير مع الكفاية : (٣٦٨،٣٦٩) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد، ط: رشيديه كوئثه)

المتعلَّقة بالمبع، رقم المادة: ٥ - ٢ - ١) الكتاب الأوّل: في البيوع، الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلَّقة بالمبع، رقم المادة: ٥ - ٢ ، الفصل الثاني في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز، ط: فاروقيه كو تثهـ

(٢) عن أبي العجفاء قال: قال عدر بن الخطاب: ألا لا تغالو اصدقة النساء فإنّها لو كانت مكر مة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أو لا كم بها نبي الله صلى الله عليه و سلم ، ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم نكح شبئًا من نسائه و لا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أو قية \_ هذا حديث حسن صحيح \_ (جامع الترمذي: ( ١١١١ ) أبو اب النكاح ، باب ما جاء في مهور النّساء ، ط: قديمى )

كمنن أبي داود: ( ١ م ٢ م) كتاب النكاح، باب الصداق، ط: امداديه ملتان \_

عن عائشة رضى الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النّكاح بركة أيسره مؤنة \_ (اعلاء السنن: (١١ / ٨٧ ، ٨٧ ) رقم الحديث: ١٠ ٢ ، ٢ كتاب النكاح ، باب استحباب تقليل المهر ، طنزادارة القرآن)

(٣) (وصخ حطّها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا \_ وصخ حطها) . . . وقيد بحطها ؛ لأنّ حط أبيها غير صعيع لوصغيرة ولو كبيرة توقف على إجازتها و لا بدمن رضاها \_ (الدر مع الرد: (١٣/٣) ) كتاب النكل ، باب المهر ، مطلب في حط المهر و الإبراء منه ، ط: سعيد) =

فيات كالمال أناكل المالي المالي

﴿ سرپرست وغیرہ کاحق نہیں ہوتا،اس لیےاس لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی اور کی کے استعمال کاحق نہیں،اگر کسی نے استعمال کیا تو واپس کرنالازم ہوگا۔ (۱)

آزادی ختم ہوجاتی ہے قرض سے

° قرض نه لینے کی کوشش کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۰۸۵)

### آلات ِتصوير كي خريد وفروخت

آلات تصویر سے جائز اور ناجائز دونوں طرح تصویری بنائی جاتی ہیں،
ہے جان اشیاء کی تصاویرا تارنا جائز ہے، مثلاً گاڑی، جہاز، پہاڑ، سمندر، جنگ،
درخت، زمین، آسان، مکان، فضاء، اورخلاء، وغیرہ کی تصاویرا تارنا اور بنانا جائز ہے، اور اس پرسخت وعید آئی ہوئی ہے، اور اس پرسخت وعید آئی ہوئی ہے، اور برتھ سرٹیفکیٹ، شاختی کارڈ، پاسپورٹ اور تعلیمی اسناد میں جوتصویر بنائی جاتی ہاں کا گناہ قانون بنانے والے پر ہے۔

باقی چوری کے مال اور اسلحہ کی طرح آلات تصویر کی خرید وفروخت بھی جائز ہے کیونکہ اس سے جائز اور ناجائز دونوں قشم کی تصاویر لی جاسکتی ہیں۔ (۲۰) البتہ جاندار کی تصویرا تارینے والا گناہ گار ہوگا اور بے جان اشیاء کی تصاویر لینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ (۳)

<sup>= (</sup> وصخ حطَّها ) أي حطَّ المرأة من مهرها ؛ لأنَّ المهر في حالة البقاء حقَّها \_ ( البحر الرائق : (٢٠ ) ١٥٠ ) كتاب النكاح, باب المهر ط : سعيد )

المحطاوي على مواقي الفلاح: (٥٣/٢) كتاب النكاح, باب المهر, ط: رشيديه.

<sup>(</sup>١) لايجوز التصرف في مال غيره بلاإذنه و لا و لايته ... \_ (الدر مع الرد: (٢٠٠٧٦) كتاب الغصب،

مطلب: فيمايجو زمن التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، ط: سعيد)

كاشرح المجلَّة لرستم باز: (١/١٥) المادة: ٩٢، ط: فاروقيه كونته\_

 <sup>(</sup>٣,٢) و فلدا يفيد أنّ الذاللهو ليست محرمة لعينها ، بل لقصد اللهو منها إقامن سامعها أو من المشغل بها... ألا تزى أنّ ضرب تلك الآلات بعينها حل تارة وحرم أخزى باختلاف النية بسماعها ≤

### آلات لهو کې ځيځ

لہولعب، باہے اور موسیقی کے آلات کی دکان کھولنا اور ان چیزوں کی (اےا) خرید وفروخت کرنا مکروہ تحریکی ہے،مسلمانوں پران چیزوں کی خرید وفروخت ہے اجتناب کرنالازم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

=والأمور بمقاصدها\_ (شامى: (٣٥٠/٢) كتاب الحظر والإباحة ، قبيل: فصل في اللبس ، ط: سعيد ) والقسم الثالث: ما وضع الأغراض عامة ، ويمكن استغماله في حالتها الموجودة في مباح أو غيره... والظاهر من مذهب الحنفية أنّهم يجيزون بيع هٰذا القسم، وإن كان معظم منافعه محرّمًا ... ولكن جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحة العقد \_ أمّا الإثم، فيتأتى فيه ما ذكر ناه في شروط العاقد من أنهإذا كان يقصدبه معصية بانعاأو مشتريا ، فالبيع يكره تحريمًا ، وذلك إمّا بنية في القلب أو بالتصريح في العقد أنَّ البيع يقصد به محظور , أمَّا إذا خلا العقد من الأمرين , و لا يعلم الباتع بيقين أنَّ المشتري يستعمله في محظور ، فلا إثم في بيعه ، وإن علم الباتع أنّه يستعمله في محظور وكان سببًا قريبًا داعيًا إلى المعصية ، فيكره له البيع تحريمًا ، وإن كان سببًا بعيدًا لايكره مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل الغي.... وتبين بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجّل والحاكي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت لأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره ... والظاهر أنَّ هٰذا هو الحكم في بيع الكاميرا ، فإنّه وضع لأغراض عامة ، ولا يتمحّض لتصوير ما فيه روح ، فيمكن استخدامه في تصوير ً مالاروح فيه ، وهو جائز بالإجماع\_ نعم ! إذا علم البائع بيقين أنّ المشترى يقصده لمحظور لاغير ، فيكره بيعه تحريمًا \_ (فقه البيوع على المذاهب الأربعة: (٣٢٣/١) المبحث الثالث ، الباب الأوّل في البيع، ويشترط فيه لصحة البيع، الشرط الثاني: كون المبيع متقوّمًا، ط: معارف القرآن) ©وماكان سببالمحظور فهو محظور\_ (شامي: (٣٥٠/١) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد\_ 🖰 عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما: إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس إنّي إنسان إنَّمامعيشتي من صنعة يدى, و إنِّي أصنع هٰذه التصاوير, فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ماسمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة ، فإنّ الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيهاأبدًا، فرباالرجل ربوة شديدة، وأصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلاّ أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، وكل شيئ ليس فيه روح\_ (صحيح البخاري: (٢٩٤١) كتاب البيوع، باب بيع التصاوير الني ليس فيهار وحومايكره من ذلك، ط: قديمي)

المشكاة المصابح: (ص: ٢٨٦) كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الثالث، ط: قديمى-(١) ويكره تحريماً بيع السلاح من أهل الفتنة ان علم ؛ لأنه اعانة على المعصية، وبيع مايتخذمنه كالحديد ونحوه، (الدر المختار) (قوله: لأنه اعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف =

121

#### آلات لهوولعب كي خريد وفروخت

آلات لہو واحب کی خرید وفروخت کے بارے میں اصولی تھی ہے کہ ان میں سے جو چیزیں صرف گناہ اور معصیت میں استعمال ہوتی ہیں، گناہ کے کاموں کے علاوہ کسی اور جائز کام میں استعمال نہیں ہوتیں ،ان چیزوں کی خرید وفروخت ناجائز اور حرام ہے۔

اورجو چیزیں گناہ کے کاموں کے علاوہ دوسرے جائز کاموں میں جگی استعمال ہوتی ہیں،ان کوجان بوجھ کرا یہے شخص کے ہاتھ فروخت کرنامکروہ ہے جو انہیں گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گااور ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے جوجائز طریقے ہے استعمال کرے گا۔ (۱)

= مالايقاتل به الا بصنعة تحدث فيه كالحديد, و نظيره كراهة بيع المعازف ؛ لأن المعصية تقام بعينها, و لا يكره بيع الخشب المتخذة هي مند (شامي مع الدر: (٢٦٨/٢) كتاب الجهاد, باب البغاة ، ط: سعيه) حسل و كره بيع السلاح من أهل الفتنة . . . لأنه اعانة على المعصية . . . و عرف بهذا أنه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية و الكبش النطوح و الحمامة الطيارة و العصير و الخشب الذي يتخذمنه المعازف (النهر الفائق: (٢٦٨/٢) كتاب الجهاد ، باب البغاة ، ط: رشيه يه)

ا وكره بيع السلاح من أهل الفتنة ؛ لأنه إعانة على المعصية , قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد و نحوه لا يكره , و لا يكره بيع ما يتخذمنه المزامير وهو القصب و الخشب (البحر الرالة : (٢٣٠/٥) باب البغاة , ط: رشيديه)

و كره بيع السلاح من أهل الفتنة ؛ لأنه اعانة على المعصية, قال االله تعالى: { وَتَعَاوَلُوْا عَلَى الْبَهُ وَ التَّقُوٰى وَلاَتَعَاوَلُوْا عَلَى الْلَهُ وَالْعُدُوانِ } [المائدة: ٢] و إنمايكره بيع نفس السلاح دون مالايقاتل الايصنعة كالحديد؛ لأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد, ألا ترى أن العصير والخسط الذي يتخذ منه المعازف لايكره بيعه؛ لأنه لامعصية في عينها (تبيين الحقائق: (٥/ ٢٥٠)كتاب الله المعلمية بيروت)

(١) وبيع الغلام الأمر دممن يعلم أنه ممن يعصى الله يكره؛ لأنه اعانة على المعصية (خلاصة الفتاوى: (٣/٠٠) كتاب البيوع، الفصل السادس عشر: في الحظر و الإباحة، الجنس الثالث: في المنفز قات، ط: رشيديه)=

#### آلات موسيقي كي خريد وفروخت

م میقی اسلام میں ناجا نز اور حرام ہے ، اس لیے وہ آلات جوصرف موسیقی (<u>۱۷۳</u> ے لے استعال ہوتے ہیں اور کسی قشم کے تغیر اور تبدیلی کے بغیر ان سے موسیقی کا ہملیاجاتا ہے تو گناہ کے آلات ہونے کی وجہ سے ان کی خرید وفروخت جائز نہیں

### آلوز مین کے اندر ہونے کی حالت میں بیجنا

🖈 .....آلو، پیاز، کہن ، ادرک ، اروی اور ہلدی وغیرہ زمین کے اندرر ہے ہوئے اندازہ کرکے خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہے ؟ <sup>(۲)</sup> کیوں کہاس میں بسااوقات

= ٢ الهندية : (٢١٠/٣) كتاب البيوع ، الباب العشرون : في البياعات المكروهة والأرباح القاسدة، ط: وشيديه.

البحرالرانق: (٣٢٥/٨) كتاب الكراهية ، فصل: في البيوع ، ط: رشيديه \_

الرجاز (بيع عصير)عنب (لمن) يعلم أنّه (يتّخذه خمرًا)؛ لأنّ المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغييره وقيل بكرا؛ لإعانته على المعصية . . . زاد القهستاني معزيا للخانية : أنّه يكره بالاتفاق . . . أنّ ما قامت المعصية بينابكر، بيعه تحريمًا وإلاَّ فتنزيهًا \_ (الدر مع الرد: (٣٩١/٢) كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ، و: (٢٦٨/١) كتاب الجهاد, باب البغاة, مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه, ط: سعيد)

(١) (وبكره) تحريماً (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم)؛ لأنه اعانة على المعصية . . . قلت: وأفاد كلامهم أن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً والافتنزيهاً\_ "نهر"\_ ( قوله : ؛ لأنَّه إعانة على العصية)... ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها\_ (الدر مع الرد: ٢٦٨/٣) كتاب الجهاد، باب البغاة ، مطلب: في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه ، ط: سعيد )

البعرالرائق: (٢٣٠/٥) كتاب السير، باب البغاة، ط: رشيديه.

الم العنانع: (٢٣٣/٥) كتاب البيوع، فصل: وأمّا صفة البيع، ط: سعيد.

(١) (واللبن في الضرع) أي: لا يجوز بيعه للغرر؛ فعساه انتفاخ؛ ولأنه ينازع في كيفية الحلب، الله المايزاد فيختلط المبيع بغيره ... (واللؤلؤ في الصدف) للغرر، وهومجهول لايعلم وجوده (البحرالراتق: (٢٢/٦) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه)

الإيجوز بيع اللبن في الضرع، فانه فاسد للغرر، وهو مجهول لا يعلم وجو ده و لاقدره (مجمع الإنبرز (١/٢) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: غفاريه كونته)= ﷺ گرز مین کے اندر آلو وغیرہ موجود ہونا یقینی بات ہوت ہمی گا (خرید وفروخت) صحیح ہوجائے گی،البتہ خریدارکو نکال کردیکھنے کے بعد لینےاور نہ لینے کااختیار ہوگا۔

= (المعدوم كبيع حق التعلي) ...... ومنه بيع ما أصله غائب كجزر و فجل، أو بعضه معدوم كورد وياسمين و ورق ... وجوزه مالك؛ لتعامل الناس وبه أفنى بعض مشائخنا عملاً بالإستحسان، هذا اذا نبت ولم يعلم وجوده, فاذا علم جاز، وله خيار الرؤية، وتكفى رؤية البعض عندهما، وعليه الفتوى (الدر المختار) ... (قوله: اذا نبت) الإشارة ... ما أصله غائب، وكان الأولى أن يقول: هذا اذا لم ينبت أو نبت و لم يعلم وجوده ، فانه لا يجوز بيعه فيهما . (الدر مع الرد: (٥٢/٥) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد)

(1,1) بيع ماأصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية ان شاء أخذه و تكفى رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى (تنقيح الفتاوى الحامدية: (1/1) كتاب البيوع ، ط:مكتبه ميمنية مصر) وان كان المبيع مغيباً تحت الأرض كالبصل والثوم بعد النبات إن عرف وجوده تحت الأرض جازلا فلا ، فاذا باعد ثم قلع منه نموذ جاورضي به فان كان ممايباع كيلاً كالبصل أو وزناً كالبقل بطل خياره عندهما ، وعليه الفتوى (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (٥٥/٢) كتاب البيوع ، فصل من اشترى ماله يره ، ط:غفاريه كوئله)

را وان باع ماهو مغيب في الأرض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والثوم والشلجم والفجل، الله عبد ماألقى في الأرض قبل النبات أو نبت الآن غير معلوم لا يجوز البيع، فإن باع بعد مانبت نباتاً معلوما بعد ماألقى في الأرض يجوز البيع ويكون مشترياً شيئاً لم يره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لم الا يبطل خيار همالم ير الكل ويرضى به وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار هالرؤية على رؤية الكل، وعلى الفتوى \_ (البحر الرائق: (٥/ ٥٠ م) كتاب البيوع ، فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار، طنوسيديه)

رسيد) المناوي قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية: (٢/ ١٩٠) كتاب البيوع، فصل في خيار الرؤية، ط: رشيديه بلايل

آم بڑے ہونے یا پکنے سے پہلے فروخت کرنا ''پھل بڑے ہونے سے پہلے فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

آمدن فروخت

(فيوچرسل) عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٣٠١٥)

آمدنی فروخت کرنا

مثلاً دوآ دمیوں نے مشتر کہ طور پرایک بس خریدی اب دونوں میں سے
ایک نے کہا کہ بس کا تمام تر سالانہ منافع مجھے اتنی رقم میں فروخت کردو، یہ سودا شرعاً
جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ خرید وفروخت سیجے ہونے کے لیے بہتے (بیجی گئی چیز) کا عقد
کے دفت موجود ہونا ضروری ہے اور سالانہ منافع معدوم (فی الوقت موجود نہ ہونے)
ادر مجبول (نامعلوم) ہونے کی وجہ سے بیج معدوم (غیر موجود چیز کی خرید وفروخت)
می داخل ہے اور نیج معدوم جائز نہیں ہے؛ اس لیے متوقع آمدنی کوفروخت کرنا جائز الیں ہے۔ اس کے متوقع آمدنی کوفروخت کرنا جائز الیں ہے۔ اس کے متوقع آمدنی کوفروخت کرنا جائز الیں ہے۔ (۱)

#### آمدورفت كاخرجياصل قيمت ميس ملانا

ن مرا بحد مين آ مدورفت كاخراجات كواصل قيمت كساته ملاكرگا بك كو يركم با كومزيداتنى رقم كانفع رگا كر يركم به باكه مين في يد بين اتنى رقم كانفع رگا كر استان مين في ندو تن كرد با بهول ، جا ئر نهيل به يول كداس مين فيانت اور جهوث به استان مين فيانت اور جهوث به به المعدوم و ماله خطر العدم (بدانع الصنانع: (١٣٨/٥) كتاب البيوع، فصل و أما الذي يرجع الى المعقود ، ط: سعيد) مسلوب في ملكه لبطلان المعدوم ، اذ من شروط المعقود عليه أن يكون موجوداً ما الأمنقوماً في المعدوم ، مطلب: الآدمي مكرم شرعاً ولو كافراً ، ط: سعيد كرا جي ) مطلب: الآدمي مكرم شرعاً ولو كافراً ، ط: سعيد كرا جي )

ہاں بیر کہ سکتا ہے کہ بیہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں آپ کواتنا نفع لا کراتنی قیمت پرفروخت کرر ہاہوں، کیوں کہاس صورت میں جھوٹ اور دھو کہ نہیں ہے، لہذااس طرح کہنا درست ہے۔ (۱) 127

آم کی تیج

🕁 ..... درخت یرصرف آم کا پھول نکلنے کے بعد آم فروخت کرنا جائز نہیں، بلکہ بیزیج باطل ہے، (۲) اس طرح ( یعنی مذکورہ طریقے پر) خریدے ہوئے آ م کوجان بوجھ کرخرید نااور کھانا جائز نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

3,

(١) (هي بيع بشمن سابق, والمرابحة به وبزيادة و شرطهما كون الشمن الأوّل مثليًا ، وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم) ويقول قام على بكذا (قوله: ويقول قام على بكذا) ولايقول اشتريته ؛ لأنّه كذب وهو حرام \_ (البحرالوائق: (١٨٢/١٥٢١، ١٨٢، ١٨٢) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: رشيديه)

ص الهندية: (٣٠١/٣) كتاب البيوع, الباب الثامن: في المرابحة والتولية في المضاربة, الفصل الأوّل: في بيع المضاربة مرابحة وتولية على الوقم أوغيره ، ط: رشيديه )

الدرمعالرد: (١٣٢/٥) كتاب البيوع, باالمرابحة والتولية, ط: سعيد

(٢) بيع المعدوم باطل، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا ـ (شرح المجلة لرستم باز: ( ٨٠/١) الكتاب الأوّل في البيوع ، الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلّقة بالمبيع ، القصل الثاني في مايجوزبيعه ومالايجوز [رقم المادة: ٢٠٥] فاروقيه كوئله)

لاخلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر\_ (فتح القدير: (٢٨٧١) كتاب البيوع، ط: مصطفى البابي الحلبي مصررو: (٢٩٣١٦) ط: رشيديه)

 بيع الثمار على الشجر لايخلو: اما أن يكون قبل الظهور أوبعده, والأول يجوز (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير كتاب البيوع, (٢٨٧/٦) ط: مصطفى البابي الحلبي مصر، و: (١٦) ۲۲۵)ط:رشیدیه))

بيع الثمار قبل الظهور لايصح اتفاقاً\_ (الفتاوى الهندية: (٣/ ١٠١) كتاب البيوع، الباب الناسع في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ، الفصل الثاني في بيع الثمار ، ط: رشيديه )

كالنهر الفائق: (٣٥٩/٢) كتاب البيوع, ط: امداديه ملتان\_

 (٣) والبيع الباطل حكمه: عدم ملك المشترى اياه اذا قبضه (شامى: (٥/ ٩٥) كتاب البيوع، بالبيري البيع الفاسد, ط: سعيد)=

الكردرخت پرآم آ چكے ہیں اور ان كى کچھ قیمت مل سكتی ہے تو ان کی خرید و فروخت درست ہے، (۱) کیکن ای وقت ان کا توڑنالازم ہے، اگر بائع کی مرضی کے خلاف کر کے ان کونہ توڑا تو آم کی بڑھوتری میں جتنااضا فیہ ہوگا وہ زیدار کے لیے صدقہ کرنالازم ہوگا۔ (۲)

☆.....اگرآم درخت پرجتنابڑا ہونا تھا اتنا بڑا ہوگیا اس کے بعد فروخت كااورسوداكرتے وقت مشترى (خريدار) نے بائع (بيچنے والے) سے في الحال آم ر دنت پرر کھنے کی اجازت لے لی یاشرط رکھی تو ہے بھی ناجائز ہے اور پیڑج (خرید و

= ٢ والبيع الباطل لايفيد الملك وان اتصل به القبض\_ (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي الهندية: (١٣٣/٢) كتاب البيوع، فصل في البيع الباطل، ط: رشيديه)

△ الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها\_ (الأشباه والنظائر مع الحموي : (٣/٣) كتاب العظروالإباحة، ط:ادارةالقرآن كراچي)

(١) بيعالثمار قبل الظهور لايصح اتفاقاً ، فإن باعها بعد أن تصير منتفعاً بها يصح ، وإن باعها قبل أن تصير سَغَعَابِها بأن لم تصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب، فالصحيح أنه يصحر (الفتاوي الهندية: (٣/ ١٠١) كتاب البيوع, الباب التاسع في مايجوزبيعه ومالايجوز الفصل الثاني في بيع الثمار, ط: رشيديه)

المال عنه المرة بدا صلاحها أولم يبد صح؛ لأنه مال متقوم اما لكونه منتفعاً به في الحال أو في المال (ايقطعهاالمشتري للحال)\_ (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (٢٥/٣) كتاب البيوع، ط:غفارية

🗢 (ومن باع ثمرة بدا صلاحها أولا, تصح)؛ لأنه مال منتفع به في الحال أو في المال، ربقطعهاالمشتري ـ (تبيين الحقائق: (٣/٥/٣) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية , بيروت) الدرمع الرد: (٥٥٥,٥٥٣/٣) كتاب البيوع، فصل في مايدخل في المبيع تبعاً ومالايدخل، ط:

النهرالفائق: (٣/ ٣٥٩) كتاب البيوع، ط: امداديه، ملتان

(٢) وان تركها بإذن البائع بلااشتر اطم طاب له الزيادة, وان تركها بغير اذنه تصدق بمازاد في ذاتها\_ (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: (٢٧/٣)، كتاب البيوع، ط: غفاريه كوتثه)

والمرتم المائع طاب له الفضل، وهو مازادفي ذات المبيع وإن بغير إذنهم، فان لم يتناه عظمها تصدق بد (النهر الفائق: (٣/٩٥٩) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان)

تبانت كمائل كالمأكلونيا

خیر فروخت ) فاسد ہوجائے گی اور اس کونٹے (ختم ) کرناواجب ہوگا۔ تاہم اگرایکے خریدار سے کسی اور آ دمی نے آم خریدلیا تو وہ زیج سیجے ہوجائے گی، کیوں کہ نُٹے فائر الحک ۱۷۸ مونے کی صورت میں خریدار خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مالک بن جاتا ہے۔ (۱)
ہونے کی اس زیج کوتو ڑنا/ نسخ کرنالازم ہوتا ہے۔ (۱)

(١،٢) ويقطعهاالمشتري تفريغًالملك البائع... وإن شرط تركها على النخل فسدأي البيع لما قدما أنه محل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وهو شغل ملك الغبر ، أو لأنه صغقة في صفقة ؛ لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصه من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن ... أطلقه فشمل ما إذا تناهي عظمها أو لا ، وفي الأوّل خلاف محمد فإنه يقول : أن لا يف بشرط الترك للعادة بخلاف ما إذا تناهي عظمها أو لا ، وفي الأوّل خلاف محمد فإنه يقول : أن لا يف بشرط الترك للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه و الأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو ما يزداد بمعنى في الأرض والشجر ... وقيد باشتراط الترك ؛ لأنه لو اشتراها مطلقًا وتركها فإن كان باذن الباتع طاب له الفضل وإن كان تركها بعد ما تناهي لم يتصدق بشيئ ؛ لأن هذا تغير حالة لا تتحقق زيادة ، وإن اشتراها مطلقًا أو بشرط القطع وتركها على النخل وقدا ستأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل والأن الإجارة باطلة لعدم التعادف والحاجة ، فبقى الإذن معتبرًا ... (البحر الرائق : (٥/٥ م ٢ - ٥) كتاب البيوع ، فصل : يد المناء والمفاتيح في بيع الدار ، ط: رشيديه)

الدرمع الرد: (٥٥٥,٥٥٦/٢) كتاب البيوع, فصل: فيمايد خل في المبيع تبعّاو مالايدخل، ط: سعيد\_

الهندية: (١٠٢/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع: فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل الثاني: فيه بيع الثمار، ط: رشيديه.

### آ نتول کو بیجنا

ہز بوجہ علال جانوروں کی آنتوں کونجاست سے پاک صاف کرنے کے بعد (<mark>۱۷۹</mark> فرونت كرناجائز إورآ مدنى حلال ب\_\_(1)

آئی ایم ایف (انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ)

آئی ایم ایف (انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ) کا بیادارہ ۱۹۳۸ هیں جنگ عظیم روم کے ختم ہونے کے بعد وجود میں آیا ،لیکن جلد ہی اس نے دنیا نے سما ملکوں کو ایے آہنی پنجوں میں جکڑ لیا۔

آئی ایم ایف کے تین مقاصر ہیں:

🗨 عالمی تجارت میں توازن پیدا کرنا۔

کناف مما لک کی کرنسیوں کی شرح تبادلہ طے کرنا۔

@ كرنسيول كى قيمت كرنے يرنظر ركھنا۔

= الكَّالِيعِ الرائق: (١٥٧٦) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: وشيديه

كَافْتِحَالْقَدْيرِ: (٣٢٨٦) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: رشيديه

[۱]ويناع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وشعرها و وبره: وكذا عظم الفيل\_ (ملتقي الأبدحر مع معمع الأبير: (٨٦/٣) باب البيع الفاسد، ط: دار الكتب العلمية)

تَكْتِينِ الحقائق: (٣٧٧/٣) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: دار الكتب العلمية\_

تَ الله عليه السلام في شاة ميمونة: إنَّما حرَّم أكلها ، وفي رواية: لحمها ، فدلَّ على أنَّ ما عدا اللحم لا يعرم فلخلت الأجزاء المذكورة \_ (رد المحتار: (٢٠٦١) كتاب الطهارة , باب المياه , مطلب لي أحكام الدباغة ، ط:سعيد)

الماب التاسع من كتاب (الفتاوى الهندية: (١١٣/٣) الباب التاسع من كتاب مرع، الفصل الخامس في بيع المحرم الصيدو في بيع المحرمات، ط: رشيديه)

القلم دمشق) على المعدو الإجارة عليه (القواعد الفقهية: (ص: ١٢٨) ط: دار القلم دمشق)

العاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع \_ (الدر مع الرد: (١٩/٥) كتاب البيوع، ماب البيع

ان تین مقاصد کے باعث اس نے دنیا کی اقتصادیات پرمکمل لور پرقبط كرليائي، كيوں كەجب كوئى ملك آئى ايم ايف كاممبر بنتا ہے تو دستخط كرنے كے بعا اس ملک کی تجارت، اس کی رُنبی کی شرح تبادله آئی ایم ایف کے ہاتھ میں جلی جاتی ہے،اباس کا بجٹ،اس کی معاشی پانیسیار،،اس کی مصنر مات،اس کا فیکس سر اوراس ملک کی سیاست پر آئی ایم ایف کا اثر انداز ہونا اس کا استحقاق ہوجاتا ہے، اب سیمالیاتی ادارہ اس ملک کی دوات ،اس کے مالیاتی ذخائر، قرضوں کی ترمیل، اليمينج ريث ،صنعت وحرفت ، بينكول ، معاشي قوا نين اورمكي ياليسيول كي نگراني كرتا ہے، کوئی رکن ملک اس کی اجازت کے بغیر کسی قشم کا معاشی رد و بدل نہیں کرسکتا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ملاز مین تمام مبرملکوں کی وزارت خزانہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تمام سرکاری کاغذات ان کے ہاتھوں سے نکل کر دائیں بائیں جاتے ہیں ،اگرای ملک کا کوئی فردکوئی ایسی اصلاح کرتا ہے جس سے بین الاقوامی تجارت یا عالمی تجارت متأثر ہوتی ہے توفورا اس کی اطلاع واشکٹن کوکر دی جاتی ہے، اور پھروہاں ہے ایک الیا میلی فون آتا ہے جس سے وہ اصلاح واپس لے لی جاتی ہے، یااس میں واشکٹن ک مرضی کے مطابق ترمیم کردی جاتی ہے۔

آئی ایم ایف اورورلڈ بینک کی ساٹھ سالہ تاریخ میں ایک بھی ملک ایسانہیں جس نے ایک باران ہے سودی قرضہ لیا ہوا وراس کے بعد اس سے اس کی جان مکمل طور پر چپوٹ گئی ہو، بیآ کٹوپس (OCTUPUS) کی طرح اس ملک کواپنی ٹانگوں میں اس طرح محانستا ہے کہ وہ ملک لا کھ ہمت وطاقت کے باوجود اس کے أنهني يتجول اورمضبوط كرفت سينبين نكل سكتاب

یا کستان کے ذمہ صرف چار اداروں: بی آئی ایس ، آئی ایم ایف ، ورلڈ بینک اور ای می ڈی کا ۲۲ ہزار تین سو ۹۲ ملین ڈالر قرضہ ہے ، جو ۲۲ ارب تین سو الم المین ڈالر بنتے ہیں، ان سوایا کیس ارب ڈالر میں تین بڑے بینکوں کے ۵ ہزار اللہ ڈالر اور ۱۹ ملین ڈالر بیرون ملک سیکورئیر کی شکل میں ہیں، ۲ ہزار ۵ سوملین ڈالر خوارتی قرضے ہیں، جب کہ ۱۵ ہزار ۲ ملین ڈالر کثیر الحجتی دعوے ہیں، ہم ہر مال ایک ہزار آٹھ سو ۳۳ ملین ڈالر کی قسط اداکرتے ہیں، اس میں ہے ہم بینکوں کو ایک ہزار چارسو ۱۲ ملین ڈالر دیتے ہیں، میمورینڈم آئیٹٹر بیس ۲۰ ہزار ۲۱ ملین ڈالر ہارے ذمہ ہیں، جب کہ ہمارے مالیاتی ذخائر (مارچ ۲۰۰۲ء) تین ہزار المام میں ڈالر ہیں، ہم آگر بیرونی میمورنڈم آئیٹٹر کوجع کریں تو ہمارا قرضہ ۲۰ ہلین ہزار ملین ڈالر ہیں، ہم آگر بیرونی میمورنڈم آئیٹٹر کوجع کریں تو ہمارا قرضہ ۲۰ ہلین اور سوملین ڈالر ہنی ہے، ان میں سے آگر ہم رعایتیں نکال دیں تو ۲ ساملین اور سوملین ڈالر ہنے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ہمارے جسے ملک کے لیے اداکر ناممکن نہیں، جتنا ہمارا قرضہ ہوں کو طاہر ہے کہ ہمارے جسے ملک کے لیے اداکر ناممکن نہیں، جتنا ہمارا قرضہ ہم آج تک سود کی شکل میں اداکر چکے ہیں، لیکن ہرات قرضہ ہم آج تک سود کی شکل میں اداکر چکے ہیں، لیکن ہماراقرضہ وہیں کا وہیں ہے، ہم جو پچھ ہرسال دیتے ہیں وہ سود میں کشل ہے۔

آج دنیا میں روپے کے دریا بہدہ ہے ہیں، اتنی دولت اس سے قبل بھی نہیں ہوئی تھی ، زمین نے اپنے خزانے باہر اگل دیے ہیں {وَأَخْتَرَجَتِ الْأَدُّضُ اللّٰهَا} لیکن اس کے باوجود ہر متنفس ہے چین اور ہے سکون ہے، حرص وہوں دل اللّٰهُ اللّٰهَا} لیکن اس کے باوجود ہر متنفس ہے چین اور ہے سکون ہے، حرص وہوں دل میں گھر کے ہوئے ہوئے ہوئے ، اور قرضہ ہے ، دنیا کے ۱۸۳ ملکوں کے عوام کی فون پینے کی کمائی سود میں دی جارہی ہے، اور قرضہ ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح خون پینے کی کمائی سود میں دی جارہی ہے، اور قرضہ ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ، یہ ساری بے چینی اس سود کی وجد ہے ہوئے ہوئے کا نام بڑھاں کی توندوں (بڑے بڑھتا ہی لیتا اور عوام کا خون چوس چوس کر بڑے بڑے سر ماید داروں کی توندوں (بڑے بڑھاں) کو مونا کر رہا ہے۔

ر روہ ہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے ای وجہ سے نہایت بختی کے ساتھ سود کوحرام قرار دیا ، کونکہ میرجس فردیا ملک کو چہٹ جائے اس کو پھر کسی صورت نہیں چھوڑ تا اور وہ فردیا

تبات كمنال كالسأيكوروا

کے ملک قرض دینے والے کا بے دام غلام بن جاتا ہے، وہ قوییں کبھی بھی ترتی کی مناول طخیس کرسکتیں، جن میں سود کا چلن ہو، کہا جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ المد کا شت کارمقروض ہیں ابہوتا ہے، مقروض زندہ رہتا ہے اور مقروض ہی مرتا ہے۔ (۱) کا شت کارمقروض ہوا کہ مروجہ اسلامی بینک اسلامی نظام بنانے میں آزاد نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ اسلامی بینک اسلامی نظام بنانے میں آزاد نہیں ہیں اگر بالفرض اسلامی نظام بنا بھی لیس تو آئی ایم ایف اس کو برقر ارنہیں رکھے گا،اور ہیکی معلوم ہوا کہ سودی نظام سے ملک کبھی بھی ترتی نہیں کرسکتا۔

## آ کس کریم

آئس کریم کے بارے بیں بین الاقوامی اصول بیہ کما گریہ کی وجہ سے پھل جائے اور دوبارہ جم جائے تو یہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، کیوں کماسے کھانے سے معدہ کی بیاری اور دوسری بیاریوں کا خطرہ ہوتا ہے ، ایسی '' آئس کریم'' کو '' خراب آئس کریم'' کہتے ہیں، ایسی '' آئس کریم'' کی خرید وفروخت سے بچنا جائے تا کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ (۱)

آئی،سی،پی

. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَمْنَ لَا لَهُ مِنْ اللهِ المِلْمُ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ المَا المَا المَالمُولِي المَا المَا المَا المَا ال

### ایک بیکداین، آئی، ٹی کی طرح ایک فنڈ جاری کرتا ہے جس کو" آئی، گائ

(۱) ( ﷺ براسلام سلى الله عليه وسلم اور تجارت ،ص: ٢٨٦،٢٨٥ ،ط: بيت العلوم لا جور )

(٢) { وَأَنفَقُوا فِي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنو ا إنَّ الله يحبّ المحسنين } \_ (البقرة:

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطى أن الاضرر والاضراد - (سنن ابن ماجة: (ص: ١٦٩) كتاب الأحكام, باب من بلى في حقه ما يحق بجاره وط: قديمى)
حاشر حالمجلّة للاتناسى: (٢/١٥) الملادة: ١٩ و القواعد الفقهية وط: رشيديه \_

موجل فنڈ'' کہتے ہیں،لوگ اس فنڈ میں رقم رگاتے ہیں،این،آئی،ٹی کی طرح اس ے سرمایہ کاری کر کے نفع تقلیم کیاجا تا ہے۔این، آئی، ٹی اور آئی، یی کے رئیں فرق ہے ہوتا ہے کہ 'این ،آئی ،ٹی'' کا پونٹ خرید کرجب چاہیں''این ،آئی ،ٹی'' ( <u>۱۸۲</u> کوی دوبارہ بیجا جاسکتا ہے، مگر'' آئی ،ی، پی'' کے شیئرز لے کر'' آئی ،ی، پی'' کو دوبارہ نہیں بیچے جاسکتے ،البتہ کمپنی کے شیئر ز کی طرح کسی اور کوفر وخت کئے جاسکتے ہیں۔ 🛭 آئی، ی ، پی کادوسرا کام بیہ کہ جولوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ آئی، ى، يى ميں اپنى رقم كا كا ؤنث كھولتے ہيں ، ايك وہ ا كا ؤنث جس ميں '' آئى ،ى ، يے'' کواختیار ہوتا ہے کہ جوشیئر زچاہے خرید کرسر مایہ کاری کرے، دوسراوہ ا کا ؤنٹ جس مِی'' آئی، ی، پی'' کوبیاختیارنہیں ہوتا، بلکہ جس کاا کا ؤنٹ ہے وہ خود بتا تاہے کہ فلال کمپنی کےشیئرز لیے جائیں۔ "'آئی، ی'' کا تیسرا کام بیہ کہ کسی کوزیادہ قرضے کی ضرورت ہوتو یادارہ کئی بینکوں کو بلا کرمجموعی طور پر قرض کا انتظام کرتا ہے۔



## ابوبكرصديق رضي اللدعنه كايبيثه

''حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه كابيشه''عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٠٢٨٣)

### ابھارنے کے لیے بیچ کرنا

اگر کسی کا ارادہ سامان خرید نے کانہیں ،مگر وہ سامان کی قیمت زیادہ لگا کر ا ہے آپ کوخریداراور لینے والا ظاہر کرتا ہے تا کہ دوسرے لوگ وھو کہ میں آ کرجلدی خریدلیں تو پیخض دوسرے کوخریدنے پر ابھار رہا ہے اور خود خرید نانہیں چاہتا ہے۔ چونکہ بیچھوٹ اور دھو کہ ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارنے والی بیچ ہے منع فر مایا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تناجشوا\_أخوجه الترمذي، وقال:حديث حسن صحيح.

قوله: "لاتناجشوا", أقول: الحديث نص في الباب، ومعنى النجش أن يزيد في الثمن، ولا يريدالشراءأو يمدحه بماليس فيه ليروّجه . . . فلأنّ فيه خداعًا وإضرارًا ، أمّا الخداع فلاته أظهر الشراء وهو لايريده , ولا خفاء في كونه خداعًا , وأمّا الإضرار فلأنَّ السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشتري بأقلَ من القيمة على الوجه المشروع ، ثم اشتراها بالقيمة بسب نجشه فكان الناجش أخذ الزائد من المشتري ، وأعطاه الباتع من غير رضاه فيكون هذا إضرارا بالمشتري لا محالة \_ (إعلاء السنن: (١٨٥/١٣) كتاب البيوع، باب تحريم النجش، ط: إدارة القرآن)

كالدرمع الرد: (١٠١٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدًا،

(٢) عن ابن عمر أنَّ النِّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش . . . عن أبي هو يو ة رضي الله عنه عن النّح صلى الله عليه وسلم قال: لاتناجشوا \_ (سنن ابن ماجه: (ص: ١٥٧) أبو اب التجار ات ، باب ماجاء في النهيعن النجش ط:قديمي)

ك جامع الترمذي: (٢٣٣١) أبواب البيوع، باب ماجاء في كر اهية النجش، ط: قديمي-اعلاءاللين: (١٨٥/١٣)كتابالبيوع, بابتحريم النجش, ط: إدارة القرأن-

### ابہام ہے مدت ادامیں

"قیت اداکرنے کی مدت میں ابہام ہے" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۵) (۱۸۵)

### أيلا

''اویلے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۵۹۸۱)

# أيليے كى خريد وفروخت كرنا

دو گوبر کی خرید وفر وخت' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۸/۵)

### ایناحصه فروخت کرنا

مثلاً دو بھائیوں کا ایک مکان ہے اور یہ ابتدا سے شریک ہیں یا دونوں کو دراخت میں ملاہے تو ہر وارث اور ہرشریک اپنا حصہ دوسرے دارث یاشریک کی اجازت کے بغیر فروخت کرسکتا ہے، لیکن اگر پیچنے میں دوسرے شریک یا دارث کو فررہ تو تو دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہوگا، جیسے ممارت یا دخت یا فصل کو بیچنا ، البندا اس صورت میں دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر فردخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

(١) لأحد الشريكين إن شاء باع حصته إلى شريكه و إن شاء باعها لانحر بدون إذن شريكه . . . أمّا في مورخلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول لايسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه .

أمالو باعها بإذن شريكه أو باعها من شريكه جاز كما في الملتقى وغيره، والقرق: أن الشركة الاكانت بينهما من الإبتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما، فبيع كل منهما تصيد شانع أجاز من الشريك والأجنبي، بخلاف مااذا كان بالخلط أو الإختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة لأحلمما بجميع أجز انها ليس للاخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على السليمة إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه، بخلاف ببعد من الشريك المقدرة على السليمة الامجمع الانهر) قلت: ومثل الخلط والإختلاط بيع مافيه ضرر على الشريك أو البائع =

فهائت شك شاق كالسَّاكِلِونِيْ

### ا پنا حصہ مشتر کہ طور پرخریدی ہوئی چیز سے نکالنا ''مشتر کہ طور پرخریدی ہوئی چیز سے ایک حصہ نکالنا'' عنوان کے تھے۔ العمد میں میں میں میں میں کہ ایک حصہ نکالنا'' عنوان کے تھے۔

ويكهيس\_(۱۹۳/۲)

= أوالمشترى كبيع الحصة الشاتعة من البناء أو الغراس أوالزرع بدون الأرض، وقداستوفيناالكلام على ذلك في شرح المادة: (٢١٥) ومثله لوباع أحدالشريكين بيتاً معيناً باع من دارمشتركة أوباع نصيبه من بيت معين منها فالبيع لا يجوز (ردالمحتار)

وذلك لتضرر الشريك الآخر عندالقسمة إذ لوصح البيع في نصيب البائع لتعين نصيبه فيه (شرح المجلة لرستم باز: ( ٣٨٣١) المادة: ٨٨٠ ١ ، الكتاب العاشر: في أنواع الشركات ، الباب الأول: في شركة الملك و تقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) شركة الملك و تقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) فاذا و قعت القسمة للداركان ذلك ضرراً على الشريك اذ لاسبيل الى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه ؛ لأن نصفه للمشترى و لاجمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه النصف ، واذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة . كذا في الخيرية من البوع ) (شامى (٣٠٣/٣) كتاب الشركة ، مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس ، ط: سعيد )

ويصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك ... ثم إن هذه المادة ليست على إطلاقها، بل يستنى منها فصلان: الأول: بيع أحد الشريكين حصته من مال مشترك بينهما بسب المخلط، فإنه من الأجنبي لا يجوز إلا بإذن الشريك ... بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على النسلم والتسليم ... و بخلاف ما إذا كانت الشركة بينهما ابتداءً بأن اشتريا حنطة أو ورثاها فإن كل حبة تكون مشتركة بينهما ، فبيع كل منهما نصيبه شانعًا جائز ولو من الأجنبي بلا إذن الشريك ... الفصل الثاني: بيع ما فيه ضرر على الشريك أو غيره ... دا زبينهما فباع أحدهما نصف بيت معين منها شابعًا ، لم بيع ما فيه ضرر على الشريك أو غيره ... دا زبينهما فباع أحدهما نصف بيت معين منها شابعًا ، لم بيع ما فيه ضرو على الشريك أو غيره ... دا زبينهما فباع أحدهما نصف بيت معين منها شابعًا ، لم بيع ما فيه فده المسائل هو حصول الضرر للبائع أو المشتري أو الشريك ، كما يظهر من عباراتهم صريب أو دلالة ، وعليه فما أمن فيه الضرر جاز بيعه وما لا ، فلا ـ (شرح المجلة للاتراسي : (١٠٨/١) الكتاب الأول : البيوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع ، الفصل رقم المادة : ٢١٥ ما الكتاب الأول : البيوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع ، الفصل الثاني : في ما يجوز بيعه وما لا يصليك المسائل المتعلقة بالمبيع ، الفصل رقم المادة : ويابية وما يجوز بيعه وما لا يجوز و طور شهديه )

🗀 الدرمع الرد: (۲۰۱، ۳۰۱) كتاب الشركة ، ط:سعيد

كشرح المجلّة لرستم باز: ( ٨٣/١) رقم المادة: ٢١٥ ، الكتاب الأوّل: في البيوع، الباب الثاني، الفصل الثاني؛ فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ، ط: رشيديه \_

1

# ایخی ہے کم پراکتفاکرنا

بن اسرائیل میں نے دوآ دمیوں نے مل کر کھیتی باڑی شروع کی ، ایک بوڑھا ( ایم ایر اور جوان ، برابر کی شراکت تھی ، جب فصل پک کر تیار ہوگئ تو دونوں نے مل کر غلامی برابر جھے کر لیے ، شام ہوگئ اور ہرایک شریک کو اپناا پنا جھے ہمر پراٹھا کر اپنا پہنا جھے ہمر پراٹھا کر اپنا پہنا جھا اس زمانہ میں غلہ وغیرہ منتقل کرنے کے لیے دو سرا ذرایعہ بر نہیں تھا ، پہلے جوان آ دمی نے اپنے جھے میں سے پچھے غلہ لیکر گھڑی باندھی اور سیر نہیں تھا کہ ایک بہاریں و مکھ چکا ہوں ، مجھے آخرا سے نے کی ضرورت بھی کیا آ یا کہیں تو زندگی کی بہاریں و مکھ چکا ہوں ، مجھے آخرا سے نے کی ضرورت بھی کیا ہے ؟ بیان آ دمی ہے اس کو بے شار ضرورتیں اور حاجتیں پیش ہوں گی ، یہ مجھے سے زیادہ باختنداور ضرورت مند ہے ، یہ خیال آتے ہی اس بوڑ تھے نے اپنے جھے میں سے بیاختنداور ضرورت مند ہے ، یہ خیال آتے ہی اس بوڑ تھے نے اپنے جھے میں سے بیاختنداور ضرورت مند ہے ، یہ خیال آتے ہی اس بوڑ تھے نے اپنے جھے میں سے بیاختنداور ضرورت مند ہے ، یہ خیال آتے ہی اس بوڑ تھے نے اپنے جھے میں سے بیاختنداور خوان کے جھے کی طرف و تھکیل دیا۔

نوجوان جوغلہ لے کر گیا تھاوہ گھر چھوڑ کروا پس آیا تو اب بوڑھے کی غلہ گھر لے جانے کی تیاری تھی ، جب وہ بوڑھا غلہ کی گھڑی باندھ کرا ہے گھرروا نہ ہوا تو اس جوان کوخیال آیا کہ میں تو ابھی نو جوان ہوں ، اچھی طرح خوب محنت کرسکتا ہوں ، رکا عمر کھا تار ہوں گا ، اس بورھے نے کس مشقت سے میر سے ساتھ کھیتی باڑی کا ماکیا ہے، میں تو جوان تھالیکن اس بیچارے کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے ، الیے بھے سے زیادہ کا حقد ارہے ، یہ سوچ کر اس نے بھی اپنے جھے کے غلہ میں سے مغلہ دھیل کر بوڑھے کے جھے کی طرف کردیا۔

ال طرح وہ دونوں باری باری رات کے اندھیرے میں اپناا پنا حصہ اپنے روں کو سے جاتے ہوئے کا دوسرے کی طرف غلہ منتقل کرنے کا مار کی جاتے دہے اور ایک دوسرے کی حصے کی طرف غلہ مار کی طرف جاتا تو دوسرا اپنے حصے کا پچھے غلہ

تجانت ك منائل كالسأنكلويذيا

روسرے کے جھے کی طرف دھکیل دیتا ، بعد میں دوسرا بھی وہی کام کرتا ، لیکن دونوا کی ہے۔

میں ہے کسی کو بھی ان کی اس باہمی ہمدردی اوراخوت وایٹار کے کام کی خبر نہ ہوئی۔

یسے کسی کو بھی ان کی اس باہمی ہمدردی کی وجہ سے ان پر مہر بان ہوگئے

وہ ساری رات غلہ اپنے گھروں کو لے جاتے رہے لیکن غلہ تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تم
وہ خود حیران تھے کہ ان کا غلہ زیادہ تو نہ تھا ، جتناوہ اپنے اپنے گھروں کے لے جائے

ہیں بالآخر جب ضبح کی روشنی ہوئی اور ہر چیز نمایاں طور پر نظر آنے گئی تب کہیں جاکہ

ان کے ڈھیر ختم ہونے کو آئے۔

(۱)

### اتحادجلس

## خرید وفروخت کے معاملے میں ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہونے کا مطلب

(۱) (وقد رأيت) في بعض التواريخ أن أحد الملوك لما ملك بعض البلاد وجد في الخزانة حبة قمح جرمها زائد علي المعروف من القمح بزيادة كثيرة فسأل عنها فلم يجدمن يعرف لها خبر الإشيخاكبرا قد عمر فقال أعرفها و ذلك أن شاباو شيخا اشتر كا في زرع فلما درسا زرعهما قال أحدهما للآخر تنقل هذا الطعام إذا قسمناه به نبو بة تحمل أنت مرة و أحرس أنا نصيبي و نصيبك ثم احمل أنا مرة أخري المحرس أنت نوبتك فلماة سما جعل الشيخ ولم عائلة فأحتاج أن أعينه في أخذ الشاب يحرس إذا غنسه ويزيد في فسيه ويزيد في نفسه ويزيد في نفسه ويزيد في نفسه هذا شاب و الناس في نوبته و تعد الشيخ يحرس يقول الشيخ في انسه هذا شاب و الناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه في اخذ الشيخ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب أن عينه في أخده هذا شاب و الناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه في الخذ الشيخ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب أن ويته و خرج من الحد ينقلان و الغلة تكثر و يكر جرمها حتى عيبا و فشلا من حمل القمح و رأياه قد كثر حتى خرج من الحد المعروف فسأل أحدهما الاخر و حلفه أن يصدقه ما يفعل بعده فأخبر كل و احد منهما صاحبه ما بفعل أن المعروف فسأل أحدهما الاخر و حلفه أن يصد قم عيبا و فشلا من حمل القمح شبئا فلما رآه قال ينبغي أن يجعل من هذا شيئ في الخزانة يقي لمن بعد فيدمو عظة و تلاكار ربه جدالنة و س، و نحليها بمعرفة ما المعدث الورع ابي محمد عبد المعارى، المصمى جمع النهاية في بدء الدير و الغاية، للامام المعدث الورع ابي محمد عبد المالية و بدء الدير و الغاية، للامام المعارى (۲۰ ما ۱۸) الشركة (۲۰) حديث اشراط الساعة عداد الكتب العلمية بيروت لبنان)

النور السارى من فيض صحيح الامام البخارى (٣/ ٢١٩- ٢٢٠) لبحر الحديث الشيخ الامام حسن العدوى الحمر الحديث الشيخ الامام حسن العدوى الحمز اوى المتوفى: ١٣٠٣ هذا دار الكتب العلمية

رے کہ ایجاب کے بعد دوسرے فریق کی طرف سے کوئی بھی ایسا کام یا چیز نہ یائی عائے جوایجاب سے روگر دانی اور اعراض (REFUSE) پر دلالت کرتا ہو۔ اگر دوسرے فریق کی طرف ہے روگر دانی اور اعراض کاعمل یا یا گیا تو اس ے بعد قبول کرنے سے قبول کا عتبار نہیں ہوگا ،مثلاً دکان دارنے کہا کہ یہ موبائل میں نے دیں ہزار کا فروخت کر دیا ، دوسر ہے فریق نے سننے کے باوجوداس پر تو جہبیں دی ادر کسی تیسر ہے تحض سے بات چیت شروع کر دی تو پہلا ایجاب ختم ہو چکا ،اب جب ىكەدەبارەنياا يجابنېيى ہوگا قبول كااعتبارنېيى ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

### اتلاف مبيع

مثلاً مبیع ( بیچی گئی چیز ) جانورتھا ،مشتری (خریدار ) نے اسے قبضہ کرنے کے بعد قل کردیا یا کپڑا تھاا سے جلا دیا ، یا بھاڑ دیا ، یاسمندر میں بچینک دیا ، پھرمعلوم ہوا کہاس میں عیب تھا تومشتری کوعیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا،اورعیب کی وجہ سے قبت میں جو کمی آتی ہے وہ واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup> (١) لوصدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب و قبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب ، والا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك\_مثلاً: لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي ولا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولاعبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انقضاض المجلس-(شرح المجلَّة لرستم باز: (٢٩/١) المادة: ١٨٣] ، الكتاب الأوَّل في البيوع، الباب الأوَّل في بانالمسائل المتعلَّقة بعقد البيع، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: مكتبه فاروقيه) 🖰 فالمواد بالمجلس مالايو جد فيه ما يدلّ على الإعراض ، وأن لايشتغل بمفوت له فيه وإن لم يكن للإعراض أفاده في النهر ، فإن وجد بطل ولو اتّحد المكان ط\_ (شامي : (٥٢٦/٣) كتاب البيوع ،

مطلب:مايوجب اتّحاد الصفقة وتفريقها ، ط: سعيد ) المعرفة على الدر المختار: (١١/٣) كتاب البيوع، ط: دار المعرفة ـــ

(٢) رجل اشتزى عبدًا وقبضه ولم يعلم بعيب حتى قتله هو وغيره ثم علم بعيب فإنّه لاير جع على الباتع يشيئ...إذا اشترى طعامًا أو ثوبًا و حرق الثوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب كان به لايرجع بتقصان العيب فلاخلاف (الفتاوي الهندية: (٨٣/٣) كتاب البيوع ، الباب الثامن في الرالعيب ، التصل الثالث فيما يمنع الردبالعيب ... الخ، ط: رشيديه)=

### 三時

سمینی کے املاک کواردو میں ''اثاثے'' اور انگریزی میں (Assets)

''ا ٹا نُوں'' سے مراد تمپنی کی املاک اور لا زمی طور پروصول ہونے والے (Receivable) اموال بیں۔

اجارہ: شریعت کی اصطلاح ہے،قرآن (۱) وسنت (۲) سے ثابت ہے،اور فقہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ۔ (<sup>۲)</sup>اور دینی مداری کا ہر طالب علم اس سے واقف ہے ،لیکن صرف اجارے کا لفظ دیکھے کر کسی معاملے کو اسلامی قرار نہیں دیا جاسکتا، جب تک وہ یوری طرح شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو۔ (۳)

= ٢ المخيط البرهاني: (١٣/١٠) كتاب البيوع، الفصل الرابع عشر في العيوب، نوع آخر في مِيانَ مَا يِعِنْعِ الرجوعِ الأرش، والايعنع، ط: إدارة القرآن)

كَ الفتاري التاتار خانية: ( ٩/٩) كتاب البيوع، الفصل الخامس عشر في العيوب، : ط: مكتبه فاروقيه.

(١) [الكهف: ٤٤] [الكهف: ٤٤]

[٢٦] [ياابت استأجره إن خيو من استأجر ت القوي الأمين ] [ القصص: ٢٦]

كَ فَإِنْ أَرْضُعَنْ لَكُمْ فَاتَّوْهِنَّ أَجُورُهِنَّ } \_ [ الطلاق: ٢ ]

 (٢) أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه \_ (سنن ابن ماجه: (ص: ١٤٦) أبو اب الوهون ، باب أجر الأجراء ط:قديمي)

التك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم و أبو يكر رجالاً من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريثا. (صحيح البخاري: (٢٠١١) كتاب الإجارة, باب: إذا استأجر أجيرَ البعمل له بعد ثلاثة أيّام، ط: قديمي (٣) الإجارة بكتاب الله تعالى وبالأخبار الثابئة عن النبي صلى الله عليه و سلم واتَّفق على إجازتها كل من

نحفظ قوله من علماء الأقدة والحاجة داعية إلْيها؛ لأنَّ أكثر المنافع بالصنائع ـ (شوح منتهي الإرادات:

(٢٣٠/٢) كتاب الشركة باب الإجارة عالم الكتب)

المعتار السبيل في شوح الدليل: (١٣١١) باب الإجارة ، ط: المكتب الإسلامي-

(٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . . . الخ) أي أنَّ العقو دمينية على الأغراض

اجارہ کالغوی معنی ''معاوضہ'' ہے۔اورشرِ یعت کی زبان میں اجارہ کامعنی ہے ے کہایک طرف کسی چیز کے استعمال کاحق پاکسی شخص کی محنت ہو،اور دوسری جانب ے کہایک طرف کسی چیز کے استعمال کاحق پاکسی شخص کی محنت ہو،اور دوسری جانب ال كامعادضه بوتواس كواجاره كہتے ہيں۔

شریعت میں اجارہ کی اصطلاح دوصورتوں کے لیے استعال ہوتی ہے: ں متعین مدت کے لیے اپنے کسی اثاثے یا جائیداد کے استعال کاحق دوہرے شخص کی طرف منتقل کرنا اور اس کے عوض میں کرایہ وصول کرنا اس کواروو زبان مین" یشدواری"، انگریزی مین (LEASE) اور عربی زبان مین "إجارة الأعيان" كهتي إيل-

''استعال کے حق کا استعال'' کے الفاظ میں اس بات کی اشارہ ہے کہ اجارہ می صرف فائدہ حاصل کرنے کاحق فروخت کیا جاتا ہے ،خودوہ چیز اجارہ پر دینے والے مخص کی ملکیت میں رہتی ہے۔

1 اجرت پرکوئی کام کرنا یا کرانا ، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ، چنانچے کسی مردور، ملازم، ڈاکٹر، انجینئریا وکیل کی خدمت معاوضے پرحاصل کرنا سب اجارہ میں داخل ہے،اس کوانگریزی زبان میں (EMPLOYMENT) اور عربی زبان يُل"إجارة الأشخاص" يا"أجير النحاص" كهتم إيل-اجاره کی بیدونوں صورتیں جائز ہیں۔(۲)

والعقاصد لاعلى الألفاظ كالبيع والإجارة والحوالة تعتبر فيها المقاصد والمعاني ولاعبرة للألفاظ

(شرح المجلّة لرستم باز: ( ١٥/١ ) المادة: ٣. المقالة الثانيه: في بيان القو اعد الكلية الفقهية ، ط: فاروقيه ) المحام شرح مجلَّة الأحكام: (٢١/١) المادة: ٣، ط: دار الجيل-()(الإجارة من الأجر وهو العوض . . . وهي لغة: المجازاة . . . وشر غا : عقد على منفعة مباحة معلومة من من معينة أو موصوفة في الذمة ) كسكني هذه الدارسنة ... (أو على عمل معلوم) كحمله إلى موضع كذا (بعوض معلوم) - (شرح منتهى الإرادات: (٢٢٠/٢) كتاب الشركة, باب الإجارة, ط: عالم الكتب)

ماكشاف القناع: (٣٦/٣) باب الإجارة ، ط: دار الكتب العلمية .

(ع) والناقسامها، فإنها تنقسم إلى قسمين: قسمير دعلي منافع الأعبان كاستنجار الأراضي والدور =

195

### اجاره اسلامی بینکول کا

اسلامی بینکوں میں اجارہ کا جوطریقہ رائج ہے وہ ہیہ:

ہے مثلاً کسی آدی کے پاس گاڑی یا مشینری خریدنے کے لیے ہے نہیں ہیں ، تووہ بینک میں آکر درخواست کرتا ہے کہ اسے اس رقم کی گاڑی یا مشینری خریر را اجارہ پر دے دی جائے ، تو بینک کا نمائندہ آکر اس کی مالی حالت کے بارے میں تحقیق کرتا ہے ، اگر اس کی مالی حالت اطمینان بخش ہو کہ وہ اتنی رقم ادا کر سکے گاتو بینک اس کومطلوبہ ہولت فراہم کرنے پرتیارہ وجاتا ہے۔

ا کی درمیان '' ماسر فا نکائنگ دونوں فریقوں کے درمیان '' ماسر فا نکائنگ الگر بہنٹ' (اصولی معاہدہ برائے فراہمی تمویل) کے عنوان سے ایک معاہدے پر دسخط ہوتے ہیں جس میں وہ تمام شرائط وضوابط درج ہوتی ہیں جن کے مطابق اجارے کامعاملہ وجود میں آنا ہوتا ہے۔

اس موقع پر بینک درخواست دینے والے سے یکطرفہ طور پر میہ وعدہ بھی اللہ اس موقع پر بینک مارکیٹ سے اس کی مطلوبہ گاڑی یا مشینری خرید لے گاتووہ ضرورا جارے پر لے گا، اوراگر بینک کی جانب سے گاڑی یا مشینری خرید نے کے بعد اس نے وہ چیز اجارہ پرنہیں کی ، اور بینک کو اپنی لاگت سے کم قیمت میں دوسری جگہ بیجنی پڑی تو بینک کے اس نقصان کی تلافی وہ کر ہے گا۔

= والدواب والداب وما أشبه ذلك ، فإن عقد الإجارة للهذه الأشياء وارد على منفعتها إذ الغرض من تأجير الأراضي الانتفاع بزرعها ومن تأجير الدور الانتفاع بالسكنى فيها . . . فالعقد متعلق بمنفعها وقسمير دعلى نفس العمل كاستئجار أرباب المهن على الأعمال التي يقومون بهامن تجارة أو حدادة أو صياغة أو نحو ذلك ؛ فإن العقد وارد على ما يقومون به من الأعمال . (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (٦/٣ ، ٤٠٤) الإجارة ، تعريفها ، أو كانها وأقسامها ، ط: دار إحياء التواث العربي) كشرح المجلة لرستم باز: (١/٨٨) المادة: ٢٠١ ، الكتاب الثاني في الإجارة ، الهاب الثاني في الإجارة ، الهاب الثاني في المتوابط العمومية ، ط: فاروقيد

🗀 العناية مع فتح القدير : ( ٥٨/٩ ) كتاب الإجارة , ط: رشيديد جديد \_

نیز بینک ای موقع پر درخواست و بے والے سے سیکورٹی ڈپازٹ کے نام مطوبہ چری قیمت کا کچھ حصہ عام طور پر بین فیصد نفذر قم کی صورت میں پیشکی مطاوبہ چری قیمت کا کچھ حصہ عام طور پر بین فیصد نفذر قم کی صورت میں پیشکی مول کرلیتا ہے ، تا کہ اگر وہ بینک کی خریداری کے بعد اپنا وعدہ پورانہ کرے ، یا اور انگی میں ناکام رہے ، یا دیوالیہ ہوجائے ، یا گاڑی واپس کرے ، یااس کی لا پر وائی اور انگی میں ناکام رہے ، یا دیوالیہ ہوجائے ، یا گاڑی واپس کرے ، یااس کی لا پر وائی ایر ہولت اور ہوتو اس قم سے وصولی کرنے میں ہولت ایم ہولت ہوتا ہوتو اس قم سے وصولی کرنے میں ہولت ہوئی البتہ مطلوبہ چیز کے حصول کے بعد اجارہ کے معاہدہ پر دستخط ہوتے ہیں ، چو کہ بیا جارہ بیک ہوتی ہیں ، اور اس معاہدے میں بھی وضاحت ہوتی ہے کہ بیا جارہ انگی ہوتی ہیں ، اور اس معاہدے میں بھی وضاحت ہوتی ہے کہ بیا جارہ انگی ایکر بیمنٹ میں ناکٹر انظا وضوابط کے مطابق منعقد ہور ہا ہے ، جو ماسٹر فائنانسنگ ایگر بیمنٹ میں ناکٹر انظا وضوابط کے مطابدہ پر دستخط محض رسی کارروائی ہوتی ہے۔ ایکر بیمنٹ میں ناکٹر انظا وضوابط کے مطابدہ پر دستخط محض رسی کارروائی ہوتی ہے۔

المرا المراح مہینے ہیں ہے۔ بروستخط کراتے وقت بینک کلائنٹ سے بیدوعدہ بھی المام کے دوران فلال فلال شق کی خلاف ورزی کی وجہ سے بینک نے الماد فتم کردیا تو اجارہ شدہ اثاثہ کلائنٹ خرید نے کا پابند ہوگا اور مختلف مہینوں کے الباد فتم کردیا تو اجارہ شعین کردی جاتی ہے کہ پہلے مہینے میں خرید نے کی قیمت ہے، الاس سے قیمت بھی متعین کردی جاتی ہے کہ پہلے مہینے میں خرید نے کی قیمت ہے، الاس سے اور تیسر سے مہینے ہیرتم ہوگی۔

نیزال موقع پر بینک بھی ہے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کلائنٹ تمام اقساط با قاعد گی سے اسال کو فروخت کرنے کے سالا کرتار ہاتو وہ اجارہ کے اختتام پر گاڑی یا مشینری اس کو فروخت کرنے کے اس میں سوچ گا، بینک کی طرف سے کئے گئے وعدہ پر قبول کرنے والے کی میں سوچ گا، بینک کی طرف سے کئے گئے وعدہ پر قبول کرنے والے کی میں سے کا کئٹ کے بھی دستخط ہوتے ہیں۔

 حیثیت ہے اپنی مطلوبہ چیز خود ہی خرید لے ، اور اگر مطلوبہ چیز دوسرے ملک ہے در آمد کی جار ہی ہے تو کلائنٹ کواس پر قبضے کا وکیل بھی بنادیتا ہے۔ کہ کرائے کی قسطیں اس تناسب سے مقرر کی جاتی ہیں کہا جارہ کے اختتام تک

ہے کرائے کی سطیں اس تناسب سے مقرری جای ہیں کہ اجارہ کے اختیام تک بینک کوگاڑی کی قیمت بھی وصول ہوجائے ، اور اتنی مدت کے لئے اگر بیر قم قرض پردی جاتی تو جتنا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے ، یعنی سودی بینکوں کی شرح سود ہی اسلای بینکوں کی شرح کا معیار ہوتی ہے۔ مروجہ اسلامی بینکوں میں منافع اور کرائے کے بینکوں میں منافع اور کرائے کا تعین کے لیے کراچی میں کائیپور (کراچی انٹر بینک آفر ریٹ) (KIBOR)

(Karachi Inter Bank Offer Rate) کومعیار بنایاجا تا ہے۔

ہے بیک شروع میں جورتم سیورٹی ڈپازٹ کی مدمیں لیتا ہے وہ قیمت سے منہا کر کے بقید رقم کے حساب سے قسطیں مقرر کرتا ہے، کیونکہ بینک والوں کواپ سرمائے پر ہی منافع لینا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی کلائنٹ بینک کی فرمائش سے زائد رقم سیورٹی ڈپازٹ کے طور پر جمع کرادے تو اس کے کرائے کی قسط کم رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مروجہ اسلامی بینک سے دس لاکھ مالیت کی گاڑی تین سال کے لیے اجارہ پر لیتا ہے، اور سیکورٹی ڈپازٹ میں دولا کھ جمع کراتا ہے، تو بینک قسطیں اس تناسب سے مقرر کرے گا کہ ان تین سالوں میں آٹھ لاکھ بھی واپس لل جائیں ، اور اس دوران اس رقم پر جوسود ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے ، اورا گر کلائٹ سیکورٹی ڈپازٹ کی مدمیں تین لاکھ جمع کرائے گا تو بینک سات لاکھ کے سود کی نسبت سیکورٹی ڈپازٹ کی مدمیں تین لاکھ جمع کرائے گا تو بینک سات لاکھ کے سود کی نسبت سے قسطیں مقرر کرے گا جو پہلی صورت سے یقینا کم ہوگی۔

ﷺ بینک قسطیں مقرر کرتے وقت گاڑی یا مشینری کی بکنگ کی تاریخ ہے قبنہ (DELIVERY) تک کی درمیانی مدت (GRACE PERIOD) کے دوران بکنگ کی رقم پر حاصل ہونے والے متوقع سود کی بھی اپنی لاگت کا حصیہ نا

411

لیا ہے،اورای کے مطابق قسطیں مقرر کی جاتی ہیں۔ لیا ہے،اورای کے مطابق قسطیں مقرر کی جاتی ہیں۔

ا جہداجارے کی مدت مکمل ہوجاتی ہے اور کرائے کی شکل میں گاڑی کی ا جہ نہن شرح سود کے مطابق نفع کے ساتھ وصول ہوجاتی ہے ، تو بینک گاڑی یا مشینری اور کیارٹ کے نام منتقل کر دیتا ہے ، اور سیکورٹی ڈیازٹ کے طور پر جمع کرائی گئی رقم اس کا معاوضہ قراریاتی ہے۔

واضح رہے کہ دونوں فریق کو ابتدائی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اجارہ کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اجارہ کا بیہ معلم رہ اختیام کو پہنچ گا ، کیونکہ اجارہ کا معاہدہ ، کلائٹ کی طرف سے فریداری اور بینک کی جانب سے فروخت پرغور کا وعدہ سب مطبوع شکل میں اجارہ فریداری اور بینک کی جانب سے فروخت پرغور کا وعدہ سب مطبوع شکل میں اجارہ کے معاہدے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ، اور جب کوئی شخص اجارہ کے لیے بینک فراہم کی جاتی ہے۔ فریرسب چیزیں اس کو اسم سے مقراہم کی جاتی ہے۔

مذکورہ بالاتفصیل سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مروجہ اسلامی بینکول میں النُّ اجارہ کی بنیاد اسلامی اور شرعی اجارہ کے اصولوں پرنہیں بلکہ سودی بینکول میں النُّ اجارہ کے اصولوں پرنہیں بلکہ سودی بینکوں میں النُّ لیزنگ کے تصور پر قائم ہے جوسر اسرنا جائز اور حرام ہے، بینک کا اجارہ وغیرہ کو جائز کہنے والے حضرات کی جتنی توجیہات اور تاویلات ہیں وہ حقیقت سے بہت دور الرشریعت کے خلاف ہیں۔

المستزيد وعده كي شرعي حيثيت "سيكور في دُياز بُ كاحكم" كلائنك كووكيل بنانا"

اور'' شرح سودکومعیار بنانا''عنوانات کوجھی دیکھیں تا کہ بیہ بات معلوم ہوجائے مروجهاسلامی بینکوں کا اجارہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یانہیں۔ اجاره اوراستصناع ميں فرق

''استصناع اورا جاره میں فرق''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۴۸۱)

اجاره اوربيع كامعامله التصحرنا

'' بیج اورا جاره کامعامله اکٹھے کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۶/۲)

اجاره اور بيح ميں فرق

اجارہ ( کرابیدداری) بیچ (خریدوفروخت) کی ایک قشم ہے، <sup>(۱)</sup> تاہم اجارہ اور بیج میں بعض اعتبار سے فرق ہے، اور وہ بیہ:

• اجارہ میں صرف اثاثے اور جائیداد کو استعمال کرنے کاحق فروخت کیا جاتا ہے،ملکیتی حقوق بدستور مالک کے پاس ہی رہتے ہیں،اور بیچ میں ملکیت کاحق مجی خریدار کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔<sup>(۲)</sup>

(١) الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع \_ (شامي: (٢٧١٦، ٣٦) كتاب الإجارة , باب الإجارة الفاسدة, ط:سعيد)

الفقه الإسلامي وأدلته: (٣٨٥٩/٥) القسم الثالث: العقود, الفصل الثالث: عقد الإجارة, المبحث السادس: اختلاف المتعاقدين في الإجارة ، ط: رشيديه.

 (٢) فالتمليكات أربعة أنواع: فتمليك العين بالعوض بيع . . . وتمليك المنفعة بعوض إجارة -(التعريفات للجرجاني: (ص: ١٠) باب العين، العارية، ط: مكتبه حقانيه)

وأما حكم الإجارة . . . إن كانت صحيحة . . . : فهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للآجر\_ (بدائع الصنائع: (٣٠١/٢٠) كتاب الإجارة, فصل: وأمّاحكم الإجارة ط: سعيد)

الأنّ العقدور دعلى المنفعة لا على العين إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين\_ (بدائع الصنائع: (١٠٠) ١٩٦) كتاب الإجارة, فصل: وأمّاشر الطالر كن فأنواع, ط: سعيد)

المأجور أمانة في يدالمستأجر \_ (شرح المجلّة لرستم باز: (٢٥٣/١) رقم المادة: ٠٠٠ ، كتاب الإجارة الباب النامن في الضمانات الفصل الثاني في ضمان المستأجر ، ط: مكتبه فاروقيه )

﴿ عَانَ عَنَالَ كَالْمَا يُعْمِينِ ﴿ عَانَ عَنَالَ كَالْمَا يُعْمِينِ ﴾ عَانَ كَالْمَا يُعْمِينِ ﴾ عنقد ہوتے ہی خریدار کی طرف ملکیت منتقل ہوجاتی ہے،اورخریدار کے خرمہ اتا ہے، ہاں اگریجنے والے نے مہلت دی تو کے ذمہ میں قیمت اداکرنا لازم ہوجاتا ہے، ہاں اگریجنے والے نے مہلت دی تو

ے ذمہ میں قبت ادا کرنا لازم ہوجاتا ہے، ہاں اگر بیجنے والے نے مہلت دی تو الگ ہونا ضروری نہیں (عولا الگ بات ہے، کین اجارہ میں چیز کے استعال کاحق فوراً منتقل ہونا ضروری نہیں (عولا ہے، البندااگر کوئی شخص اجارہ کا معاملہ اس طرح کرے کہ بیاجارہ تین دن یا ایک مہینہ یا ایک سال کے بعد شروع ہوگا تو بیہ جائز ہے۔اور جب وہ تاریخ آئے گی تو مقررہ برائط کے مطابق اجارہ شروع ہوجائے گا۔ (۱)

@ بيج دائكي بوتى ہاوراجاره محدود مدت كے ليے بوتا ہے۔ (۲)

اجاره اورجُعاً له ميں فرق

''جعالہاوراجارہ میں فرق''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵٫۳)

### اجاره اورقرض ميں فرق

بعض حضرات قرض کواجارہ (کرانیدداری) پر قیاس کرتے ہیں،ان کا کہنا یہ کہ جس طرح کراید کی آمدنی جائز ہے ای طرح قرض سے حاصل ہونے والے فوائد محل جائز ہیں، کونکہ اجارہ اور قرض ایک حد تک باہم ملتے جلتے ہیں،اوردونوں میں کسی

(١) وأمّا حكمه (أي حكم البيع) فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع بالله (الفتاوى الهندية: (٣/٣) كتاب البيوع، الباب الأوّل في تعريف البيع ... الخ، ط: رشيديه)

المحاشية الشلبي على التبيين: (٢/٣) كتاب البيوع، ط: إمداديه ملتان-

(الدر المحتار: (۱۳/۱) إلى الزمان المستقبل كأجرتك... رأس الشهر (الاالبيع) - (الدر المختار مع درالمحتار: (۱۳/۱) كتاب الإجارة ، مسائل شنى، ط: سعيد)

(۲) أنّ البائع يخرج المبيع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع الثانع يخرج المبيع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۷۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۱۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۱۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۱۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۱۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه بالبيع \_ (فتح القدير: (۲۰۱۹) كتاب الشفعة فصل: باع المائع من يده و ملكه باع المائع من ي

تعد الإجارة كالبيع من العقود المسماة التي عنى التشريع الإسلامي في بيان أحكامها ... وهي لختلف عن عقد الإجارة كالبيع من العقود المسماة التي عنى التشريع الإسلامي وإنما هو مؤبد؛ لأنه يترتب عن عقد البيع في أنها مؤقتة المدة , بينما عقد البيع لا يقبل التأقيت , وإنما هو مؤبد؛ لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين - (الفقه الإسلامي وأدلته: (٢٨٠٠/٥) القسم الثالث العقود أو التصرفات العلينة المالية ، الفصل الثالث: عقد الإيجار، ط: رشيديه)

تهانت تكومال كالساكلونيا

مشم کی محنت اور مشقت کے بغیر مستقل آمدنی وصول کی جاتی ہے ،مگریہ قیاس بالکل

درست نہیں، کیونکہ قرض اور اجارہ کے درمیان متعدداعتبارے فرق ہیں، اوروہ یہ ہیں: ) • قرض کا مقصد قرض دار کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہوتا ہے، فائدہ

عاصل کرنامقصد نہیں ہوتا ،الہٰذااس کامعاوضہ لینا جائز نہیں ، (() اوراجارہ کامقصد نیکی اور احسان کرنانہیں بلکہ اجارہ میں نفع کاحق استعال کرنے کے عوض میں اجرت لینا (۲)

مقصدہوتاہے۔(۲

ا جارہ صرف ان چیزوں میں جائز ہے ، جو استعال کے بعد باتی رہیں۔ (۳) اور قرض دینا اور لینا صرف ان چیزوں میں جائز ہے جو استعال کرنے کے بعد باتی ندر ہیں بلکہ انہیں استعال کرنے کے لئے بذات ِخود خرج کرنا پڑے،

(١) ان عقد القرض يقصد به الرفق بالنّاس ومعاونتهم على شنون العيش وتيسير وسائل الحياة ، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب و لا أسلو بًا من أساليب الاستغلال ، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلاَّ ما اقترضه منه أو مثله \_ (فقه السنة: (١٣٤/٣) ) القرض ، ط: دار الكتب العربي)

صوالقرض تبرع ابتداء حتى لايملكه إلا من يملك التبزع - (تبيين الحقائق: (٩٣/٥) كتاب الهبة، ط: امداديه ملتان)

المعروم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلاً (الفقه الإسلامي وأدلته: (٣٤٨٥/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرّ فات المدنية المالية ، الفصل الثاني: القرض ، ط: رشيديه)

(٢) الإجارة : هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم \_ (تبيين الحقائق : (٥/٥) كتاب الإجارة ، ط: امداديه ملتان)

العمدة الفاري: (٢ ١٠/١١) كتاب الإجارة ، ط: إدارة الكتب العلمية \_

كالبحرالرائق: (٧١٤ - ٥) كتاب الإجارة ع: رشيديه\_

(٣) والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين لهذا كله فإنّ المقرر: أن كل ما تنتفع به مع بقاء عينه
 تجوز إجارته و مالا فلا \_ ( الفقه الإسلامي و أدلّته: ( ٥/٥ - ٣٨) القسم الثالث: العقود أو التصر فات
 المدنية المالية ، الفصل الثالث: عقد الإيجار ، ط: رشيديه )

ت والماير دعقد الإجارة على ما ينتفع به مع بقاء عينه \_ (المبسوط للسر خسي : (٣ ١ / ٩ / ١ / ٣) كتاب الصرف باب الإجارة في الصياغة ، ط: دار المعرفة)

المحيط البرهاني: (٢١/١١) كتاب الإجارة ، الفصل الثالث و العشرون: في استنجار الحمام و الرخي ، ط: إدارة القرآن\_

------

کی کے بغیران کا استعمال ممکن نہ ہو، جیسے کرنی ، چاول ، دال ، چینی وغیرہ قرض لینے کے بدر جب تک ان کوخرج کنے ان سے فائدہ اٹھا ناممکن نہیں ہوتا اگر قرض کی کے بدر جب تک ان کوخرج کنہ کیا جائے ان سے فائدہ اٹھا ناممکن نہیں ہوتا اگر قرض کی کے بدر جس کوئی ایسی چیز دی جائے جو استعمال کے بعد بھی باقی رہے تو اس کو ''عاریت' (199) کہتے ہیں۔ (۱)

کرایہ پردی گئی چیز کی افادیت کو برقر اررکھنا مالک کی ذمہ داری ہے، میں کے لیے بعض اوقات اسے مزید اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ (۲) اور قرض کے ہال کی افادیت کو برقر اررکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے قرض کے مال کو برقر اررکھنے کے لیے مالک کومزید اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی۔

(١) وعاربة ما جاز قرضه قرض و مالا يجوز قرضه عارية \_ (البحر الرائق: (٢٠٣١٦) كتاب البيع , باب المرابحة والتولية , فصل : في بيان التصر ف المبيع , ط: رشيديه )

(2/10 عاربة النعنين والمكيل والمعدود قرض) ؛ لأنّ الإعارة إذن في الانتفاع به ولا يتأتى الانتفاع بلاء الأشباء إلا باستهلاك عينها و لا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها مرازة ، وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررًا لكونه يوجب و دالمثل ( تبيين الحقائق : ( مداديه ملتان )

(1) (وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها وإصلاح الميز اب وماكان من البناء على رب الدار) وكذا كُلُمْ ابْحُلُ بالسكني ـ (الدر المختار مع رد المحتار: ( ١ ٧ ٩ ٧) كتاب الإجارة , باب فسخ الإجارة , ط: معد)

البسوط للسوخسي: (١٥١٥) كتاب الإجارات ، باب إجارة الدور والبيوب ، ط: داد لعرفة

المجمع الأنهر: (٥٥٥/٣) كتاب الإجارة ماب فسنح الإجارة ، ط: دار الكتب العلمية . (٢) لا علاق في أن المستأجر أمانة في يد المستاجر كالدار ، وعبد الخدمة ، و نحو ذلك حتى لو =

جُ ہے،اس لئے وہ ہر حال میں اس کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے،اور قرض دی کا ے چیز بنف اوٹا نالازم نہیں، بلکہ اس کی مثل واپس کر نالازم ہوتا ہے۔ (۱)

### احاره بينك كا

🖈 ..... بینک کے اجارہ کواجارہ کہنا درست نہیں ، کیوں کہ شریعت کی رو ہے اجارہ میں متاجر ( کرایہ پر لینے والا ) صرف نفع کاما لک ہوتاہے، مین چز کا ما لک نہیں ہوتا، عین چیز کا مالک بدستور کرایہ پر دینے والا مالک رہتاہے، جیبا کہ ز مین، دکان،مکان اورگاڑی اورمشینری وغیرہ میں، جب کہ بینک کے اجارہ میں ایبا نہیں ہوتا۔

☆ …… بینک کے اجارہ میں اجارہ ( کرایہ ) پردینے والے اور کرایہ پر لینے والے کا بنیا دی مقصد میہ و تا ہے کہ کرا میہ پر دینے والے کو کرا میہ پر دینے کے فوائد حاصل ہوں اور کرایہ کے نام سے لی جانے والی چیز کوکرایہ پر لینے والاخرید لے اور ملکیت اس کی طرف منتقل ہو، تو بیر معاملہ اجارہ نہیں بلکہ بیج کامعاملہ ہے ؛ اسی لیے بینک سے گاڑی، مکان، دکان یاز مین وغیرہ کرائے پر لینے والا یہی کہتاہے کہ: ہم

=هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه ؛ لأنَّ قبض الإجارة قبض مأذون فيه ، فلا يكون مضمونًا كقبض الوديعةوالعارية\_(بداتعالصنائع:(٢١٠/٣)كتابالإجارة,فصل:وأمّاصفةالإجارة,ط:سعيد) كمجمع الأنهر: (٥٣٢/٣)كتاب الإجارة, باب الإجارة الفاسدة, ط: دار الكتب العلمية.

البحرالرائق: (۲۹۷/۳) كتابالنكاح, بابالمهر, ط: رشيديه.

(١) القرض هو المال الّذي يعطيه المقرض للمقترض لير دمثله إليه عند قدر ته عليه\_ ( فقه السنة : (١٣) ١٣٣ ) القرض، ط: دار الكتاب العربي)

كإنَّ الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض؛ لأنَّ قبضه بنفسه على وجه التملك ولربّ الدين على المدين مثله \_ (شامي: (٨٣٨/٣) كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك, مطلب: الديون تقضى بأمثالها, ط: سعيد)

تبيين الحقائق: (١٢٢٣) كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ، ط: امداديهملتان\_ خ لیز پرگاڑی اور مکان خریدا ہے، حالال کہ اجارہ میں خرید نانہیں ہوتا۔ (۱)

کے جیسہ مذکورہ اجارہ میں مطلوبہ مال کی خریداری کواجارہ پرموقوف کے استعادہ بیع وشرط" ہے یا"صفقہ فنی صفقہ" (ایک عقد پردوسراعقد)

الما گیا ہوتو یہ ''بیع و شرط" ہے یا"صفقہ فنی صفقہ" (ایک عقد پردوسراعقد)

ادر یہ دونوں با تیں شریعت میں جائز نہیں ہیں، (۲) اس لیے بینک کے اجارہ

کوٹرئی اعتبار سے جائز اجارہ کہنا درست نہیں ہے۔

کے علاوہ مزید اضافی ذمہ داری کرایہ دار پر عائد کرنا درست نہیں ہے، مثلاً معمول کے علاوہ مزید اضافی ذمہ داری کرایہ دار پر عائد کرنا درست نہیں ہے، مثلاً معمول کے مطابق استعال کیا، خرابی آگئ تو کرایہ پر لینے والے پر وہ بھرنالازم نہیں، حالال کہ بینک کے اجارہ میں بیذ مہ داری کرایہ پر لینے والے پر ہے جوشریعت کے خلاف کے بینک کے اجارہ میں بیذ مہ داری کرایہ پر لینے والے پر ہے جوشریعت کے خلاف ہے، اس لیے بینک کے اجارہ کوشریعت کی روسے جائز اجارہ کہنا درست نہیں ہے۔

(۱) (هي) بيع منفعة معلومة بأجر معلوم)\_يعني الإجارة شرعًا تمليك منفعة بعوض فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح فإنّه استباحة المنافع بعوض لاتمليكها\_وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن عقد الإجارة ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة في حق الإنعقاد لا في حق الملك\_ (البحر الرائق: (١/ ٥٠٤،٥٠١) كتاب الإجارة ، ط:رشيديه)

الدرمعالرد:(٣/٦)كتاب الإجارة عط:سعيد\_

المسترح المجلّة للاتنامي: (٣٤١/٢) وقم المادة: ٥٠٣م، الكتاب الثاني: في الإجارات، المتلّمة، ط:رشيديه\_

(٢) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة ، (واحدة ، (وافقي شرح السنة ، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلّ سلف وبيع و لا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن و لا بيع ما ليس عندك ... (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب اليوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، القصل الثاني ، ط: قديمى)

المجوهرة النوم الله صلى الأعليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، ونهى عن بيع و شرط ، وعن شرطين .... (الجوهرة النيرة: ( ١ / ٢ ٣٠ / ٢٣١ ) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: وشيديه جديد ...
المنع القدير: ( ٢ / ٢ ، ١ ، ١ ، ١ ) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: وشيديه جديد ...

---

تجات كمنائل كالنائطويدا

### اوراس طرح چیز لینا بھی درست نہیں ہے۔(۱)

اجارة صكوك

(r.r)

اجارہ صکوک: بیصکوکی اہم ترین قسم ہے، اس کا اطلاق ان تمسکات پر
ہوتا ہے، جوکرا بیہ پر دیے گئے اٹا توں اور ان کی منفعت (USUFRUCT) میں
متناسب حصہ کی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان اٹا توں سے جوکرا بیر حاصل ہوتا
ہے صکوک ہولڈرز اپنے حصص کے تناسب سے اس میں شریک ہوتے ہیں۔
مشار کہ صکوک اور اجارہ صکوک میں فرق بیہ ہے کہ مشار کہ صکوک میں
شراکت سے حاصل ہونے والا منافع تقسیم ہوتا ہے، اور اجارہ صکوک میں اٹا شمیں
سے ملنے والا کرا بہ تقسیم کیا جاتا ہے۔

مجھی تو اثاثہ یا منفعت کا مالک براہ راست خود اجارہ صکوک جاری کرتا ہے،اور بھی مالیاتی ایجنٹ کے ذریعے بیکام کرتا ہے،اور بیہ مالیاتی ایجنٹ ایک ادارہ ہوتا ہے جو خاص اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے،اس لیے اسے'' اپیشل پریزو میکل'' (ایس یی ویS.P.V) کانام دیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر حکومت کو سر مائے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس ایک پلڈنگ ہے جس کی قیمت ایع سولین ہے، چٹانچ "ایس پی وی" حکومت کے ایجنٹ (۱) الماجور آمانة فی پدالمستاجر بان کان عقد الإجارة صحیحا اُولم یکن ... لایلزم الضمان إذا اُتلف الماجور فی پدالمستاجر مالم یکن بتقصیره اُو تعدید اُو مخالفته لما دُونیته مائة دَم من اُنه آمانة فی پده، فلا یضمن وان شرط علیه الضمان ؛ لأن شرط الضمان فی الأمانات باطل (شرح المجلة للاتاسی: فلا یضمن وان شرط علیه الضمانات ، فی الإجارات ، الباب الثامن : فی الضمانات ، الفصل الثانی : فی المستأجر ، ط : رشیدیه)

الفصل الثانی : فی ضمان المستأجر ، ط : رشیدیه)

الثامن : فی الضمانات ، الفصل الثانی : فی ضمان المستأجر ، ط : رشیدیه ...

الثامن : فی الضمانات ، الفصل الثانی : فی ضمان المستأجر ، ط : رشیدیه ...

البحر الرائق : (۵۳/۸) کتاب الإجارة ، باب ضمان الأجیس ط : رشیدیه ...

ی دیان سے اس بلڈ نگ کو پانچ سال کے لیے کرایے پردے کراس کی فل قیمت ر پلین سے۔وروپ کے ایک لاکھ اجارہ صکوک کے سرفیفکیٹ بنا کرسر مایی کاری الرینے والے اوگوں میں فروخت کردیتی ہے ، اس طرح حکومت کو یا نچ سال کے لے ایک سوملین کی رقم حاصل ہوجاتی ہے ، اور اس بلڈنگ سے حاصل ہونے والا کراپہ مسکوک ہولڈرز کے خصص کے تناسب سے ان میں تقسیم کیا جاتا ہے ، جب امارہ کی پانچ سالہ مدت بوری ہوجائے گی تو حکومت ان صکوک کی قیمت ادا کر کے دوبارہ اس بلڈنگ کی ما لک بن جائے گی۔

چونکہ بیا صکوک حصہ داری کے سرشیفکیٹ ہوتے ہیں اور ان کی بیع بھی حققت میں اس حصے کی نیج ہوتی ہے،جس کی قیمت ان کی پشت پر<sup>اکا</sup>ہی ہوئی ہوتی ہاں لیے اگر کوئی صکوک ہولڈران کومقررہ مدت سے قبل کسی تیسر ہے آ دمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ فروخت بھی کرسکتا ہے۔ (۱)

# اجاره فاسده كاحكم

ہروہ شرط جس سے بیج فاسد ہوتی ہے اس سے اجارہ بھی فاسد ہوجا تا ہے، اس کے اجارہ ( کرایہ داری ) میں شرط فاسد ہے بچنالا زم ہے۔لیکن اگر کسی شرط فاسد کی اجہت اجارہ فاسد ہوگیا ہے تو فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اگرابھی تک اجارہ کے مطابق ہم شروع نہیں ہوا تو اس عقد ( معاملہ ) کوختم کر کے نئے سرے سے بیچ شرا کط کے (١) والوباع عشرة أسهم من مائة سهم جاز بالإجماع\_ (بدائع الصنائع: (١٦٢/٥) كتاب البيوع، لعل:والماشرالط الصحة فأنواع، ط: سعيد) ت المداديد ملتان (۲٬۸/۴) كتاب البيوع، ط: امداديد ملتان -

تامازيع المشاع وإيداعه (تكملة ردالمحتار: (٣٨٣/٨) كتاب العارية ، ط: سعيد

لائن (المعالم التي كثير من علماء الهند، مثل الإسم النال ، الهاب الأولى الشوط المسادري . الهاب الأولى الشوط المسادري والمسادري المادم: ان يكون المبيع معلومًا ، بيع أسهم الشركات ، ط: معارف القرآن )

ساتھ عقد اجارہ کیاجائے ، اور اگر کام شروع ہو چکاہے اور کام بھی پورا ہوگیا ہے تواجیر کواجرت مثل (یعنی مار کیٹ میں اس معاملہ کی مزدوری رائج ہے وہ) ملے گی۔ ﴿

اجاره/لیز کی شرا ئط

اجاره كى شرائط يەين:

• اجارہ پر دینا جائز ہے ، جو اجارہ پر دینا جائز ہے ، جو اجارہ پر دینے والے (LESSOR) کی ملکیت ہو،اوراس کے قبضہ میں آپکی ہو،ملکیت اور قبضہ میں آپلے کسی کے ساتھ اجارہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں ، کیونکہ جو چیز انسان کے قبضہ میں نہیں اس کی بیج جائز نہیں ، اس طرح اجارہ بھی کیونکہ اجارہ کسی چیز کے استعال کے تن کو بیجنا ہے۔ (۱)

(١) وحكم الأوّل، وهو الفاسد وجوب أجر المثل بالإستعمال لو المسمّى معلومًا ... تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، وكل ماأفسد البيع كمامر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أوملة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أومغارمها وعشر وخراج أومؤنة ردّ- "اشباه" - (قوله: بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها - (الدرمع الرد: (٢٥/٦) ٣٦) كتاب الاجارة باب الإجارة الفاسدة ، ط: سعيد)

كالبحر الرائق: (٢٩/٨) كتاب الإجارة, باب الإجارة الفاسدة, ط: رشيديه

شرح المجلّة للاتاسي: (٥٣٨/٢) ، رقم المادة: ٣٦٠ ، ٣٦١ ، الكتاب الثاني: في الإجارات ، الباب الثاني: في الإجارات ، الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالأجيرة ، الفصل الرابع: في فساد الإجارة ، وبطلاتها ، ط: رشيديه .

(٢) وإجارة العقار المشتراة قبل القبض لا يجوز ، إمّا على الخلاف الّذي في بيع العقار قبل القبض كما ذهب إليه بعض المشايخ . ( المحيط البرهاني : (١١/ دهب إليه بعض المشايخ . ( المحيط البرهاني : (١٥/ ٢٣٩) كتاب المحاضر والسجلات ، ورد محضر فيه دعوى مدة الإجارة و دعوى استحداث الأجر لمده على المستأجر ، ط: إدارة القرآن )

(قوله: وإجارة) أي إجارة العقار فإنها لاتصخ اتفاقًا، وقيل: على الخلاف، والصحيح الأول: لأنَّ المعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح \_ (شامى: (١٣٤/٥) كناب المبوع، باب المرابحة والتولية، فصل: في التصرف في المبيع والثمن . . . الخ، ط: سعيد)

البتہ کی کلائٹ کوال کی ضرورت کا اٹا شفر پدکراجارہ پردینے کا وعدہ کیا ۔

ہاسکا ہے، پھرعذر کے بغیر وعدہ کے خلاف کرنا گناہ ہوگا۔ (۱) لیکن اس وعدہ کی ۔

ہابندی دونوں پاکسی ایک فریق پرلازم نہیں ہوگی، کیونکہ لازم ہونے کا مطلب بیہ ہے ۔

ہابارہ پردینے والے نے اٹا شفر بدنے سے پہلے ہی اجارہ کا معاملہ کرلیا ہے اور وورست نہیں ، اور خرید و فروخت کے معاملات میں ایسا وعدہ کرنا جس کی پابندی ہونوں پا ایک فریق پر لازم ہو وہ حقیقت میں وعدہ نہیں بلکہ عقد ہے ، اور خرید نے ۔

ہر دونوں پا ایک فریق پر لازم ہو وہ حقیقت میں وعدہ نہیں بلکہ عقد ہے ، اور خرید نے ۔

ہر دونوں پا ایک فریق پر لازم ہو وہ حقیقت میں وعدہ نہیں بلکہ عقد ہے ، اور خرید نے ۔

ہر دونوں پا ایک فریق پر لازم ہو وہ حقیقت میں وعدہ نہیں بلکہ عقد ہے ، اور خرید نے ۔

اگراجارہ / لیز پردینے والے بینک یا مالیاتی ادارہ نے کسی اٹائے کو خرید نے سے ہالیاتی ادارہ نے کسی اٹائے کو خرید نے سے پہلے ہی اجارہ / لیز پردینے کا وعدہ کیا ہے تو اس چیز کی خریداری کے لیے اس آدی کو اپنا ایجنٹ (وکیل) مقرر نہیں کرسکتا جوا ثاثہ خود کرایہ پرلینا چاہتا ہے،

آ تاکہ یہ معاملہ سودی قرض کے مشابہ نہ ہو۔

المحقود عليه ستة كونه موجودًا ما لا متقومًا مملوكًا في نفسه و كون الملك للبائع فيما

إلى يعالفه ... فلم ينعقد بيع المعدوم ... والابيع ما ليس مملو كاله وإن ملكه بغده إلا السلم (شامى:

ا (٥٠٥/١) كتاب البيوع, مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة ، ط: سعيد)

(۱) فوله: الخلف في الوعد حرام قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء وقال ماحب العقد الفريد في التقليد: إنما يوصف بما ذكر أي بأن خلف الوعد نفاق إذا فارق الوعد العزم ظي الخلف ... وأمّا من عزم على الوفاء ثم بداله فلم يف بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في الإحياء من طي الخلف ... وأمّا من عزم على الوفاء ثم بداله فلم يف بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في الإحياء من عليه طويل عند أبي داو دو الترمذي مختصرًا بلفظ "إذا وعد الرجل أخاه ، ومن نيته أن يفي فلم يف قلا المعلم المعلم التفيد وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر (أوفوا بالعقود) مطلق في حمل عدم الإثم في الحديث المعلم الما المعلم والإباحة ، ط: دار الكتب العلمية)

المعاتبع: (١١٣/٩) كتاب الآداب، باب المزاح، الفصل الثالث، ط: رشيديه.

(۲) انظرز فع الحاشية: ۲ تحت عنوان "اجارة /ليز كي شرائط" ـ

(٣) عن على أمبر المؤمنين رضى الله عنه موفوعا: كل قرض جر منفعةً فهو ربا ـ (إعلاء السنن: (١١٠) (١١٥) كتاب الحوالة ، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ، ط: إدارة القرآن) = @اجاره کے معاملہ میں معقو دعلیہ (Subject Matter)متعین اور

معلوم ہونا چاہیے تا کہ بعد میں فریقین کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، یعنی اجارہ پر دیے ہوئے اثاثے اور جائیدا د کا فائدہ اور استعال کا حق متعین اور معلوم ہو، مہم نہ ہو ور نہ بیغرر (Uncertainty) میں داخل ہوگا ، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

کی قرض دینے کی شرط پراجارہ کا معاملہ کرنا ، یا اجارہ کی شرط پرقرض دینا جائز نہیں ہے ، یعنی اس طرح کہنا کہ میں آپ کو اس شرط پرقرض دوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس شرط پر اجارہ کا معاملہ کریں گے یا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر اجارہ کا معاملہ کریں گے یا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر اجارہ کا معاملہ کروں گا کہ آپ اس کے بدلے مجھے اتنا قرض دیں ، یہنا جائز ہے۔ (۱)

= الفلما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف إما لأن في استعمالها تشبيها بشرب الخمر \_ ( مرقاة المفاتيح : ( ١ ٢٣/١) كتاب الإيمان ، تحت رقم الحديث : ١٤ ، الفصل الأول، ط: رشيديه)

والتشبه بالحرام حرام \_ (حاشية الطحطاوي على المرقي : (ص: ١٤٨) كتاب الصوم ، باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة ، فصل : يجب الإمساك ، ط: قديمي )

(۱) شروط صحة الإجارة ... ٢: أن يكون المعقو دعليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة ، فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة لا يصخ العقد ، لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصو دمن العقد ، والعلم بالمعقو دعليه يكون ببيان محل المنفعة و بيان المدة و بيان العمل في استنجار الصنائع والعمال أمّا بيان محل المنفعة فيحصل بمعر فة العين المستأجرة بعينها ، فلو قال إنسان لآخر : أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين المركبين ... لم يصح العقد لجهالة المعقود عليه جهالة فاحشة \_ ( الفقه الإسلامي وأدلته : (١٠٥ م ٢٨ م ٢٥ م) القسم الثالث : العقود أو التصرفات المدنية المالية ، الفصل الثالث : عقد الإيجار ، الفصل الثالث : عقد الإيجار ، المبحث المنائى : شروط الإجارة ، طن رسديه)

كابدائع الصنائع: (١٨٠/٣) كتاب الإجارة ، فصل: وأمّا شرائط الركن فأنواع ، ط: سعيد )

الفتاوى الهندية: (١١٨) كتاب الإجارة ، الباب الأول ، ط: رشيديه \_

(٢) قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جز منفعة فهو ربا \_ (فيض القدير للمناوي: (٢٨٢/٦) رقم الهديث: ٢٨٢/٦) وقم الهديث: ٢٨٢/٦)

🖈 اجارہ کامعاملہ کرتے وقت اس بات کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ روزانه، یا ماہانه یا سالانه کرایه کیا ہوگا ، ااور اگر اجارہ کمبی مدت کے لیے ہوتو پھر بیجی طے کرنا ضروری ہے کہ آئندہ اس میں اضافہ کتنی مدت بعد ہوگا ، اور کس تناسب سے ہوگا تا کہ بعد میں کسی قشم کا جھگڑا نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

> 🕁 جب تک اجارہ پر دینے والا اجارہ پر دیا ہواا ثا نثہ اجارہ پر لینے والے ے قبضہ میں نہیں دے دیتا ، یا اجارہ کے معاہدہ میں کراپیری رقم پیشگی ادا کرنے کی ٹر انہیں لگالیتا وہ کرایہ کی وصولی کاحق دارنہیں بنتا ،لہذاا جارہ کا معاہدہ سے پہلے کرا ہیہ اداکرنے کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔(۲)

> = 🗗 كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا \_ ( السنن الكبزى للبيهقي : (٣٥٠/٥) كتاب البوع,بابكل قرض جرمنفعة فهو ربا, ط:إدارة تاليفات اشرفيه)

> △كل قرض جرنفعا فهو حرام\_ (شامي: (٢٠٢٥ ) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, فصل في القرض ط:سعيد)

> الفسدالإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد ، فكل ما أفسد البيع يفسدها \_ ( الدر المختار مع الرد: (٢٦/٦) كتاب الإجارة, باب الإجارة الفاسدة, ط: سعيد)

> (بفسدالإجارة الشرط) . . . و كل شرط لايقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضى إلى المنازعة فيفسد الإجارة \_ ( البحر الرائق : (٨٩/٨) كتاب الإجارة , باب الإجارة الفاسدة , ط: (شيليه)

> > كافتح القدير: (٩٣/٩) كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة ، ط: رشيديه \_

(١) ومنها أن تكون الأجرة معلومة \_ (الفتاوي الهندية : (١١٨٣) كتاب الإجارة ، الباب الأوّل في نفسيرالإجارة وركنها . . . الخ، ط: رشيديه)

ت المانع الصنائع: (١٩٣/٣) كتاب الإجارة , فصل: وأماشر انط الركن فأنواع , ط: سعيد \_

المعقد الإسلامي وأدلته: (٣٨٢٢/٥) القسم الثالث: العقو دأو التصر فات المدنية المالية ، الفصل الناك: عقد الإيجار، المبحث الثاني: شروط الإجارة، ط: رشيديه.

(١) (واعلم أنَّ الأجر لايلزم بالعقد، فلا يجب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة ... أو المنفاء) المنفعة (أو تمكنه منه) \_ (الدر المختار مع الرد: (١٠/١) كتاب الإجارة ، ط: سعيد) المورد العكام شرح غور الأحكام: (٢٢٦/٢) كتاب الإجارة، ط: مير محمد كتب خانه المعرالوالق: (۱۸۸) كتاب الإجارة ، ط: رشيديه \_

جے کرایہ کی ادائیگی میں تاخیر کی بنا پر کرایہ دار سے اضافی رقم وسول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرایہ ادا کرنا لازم ہونے کے بعد کرایہ کی رقم کرایہ دار کے ذمہ دین (DEBT) بن جاتا ہے، جس پر ملنے والا کوئی بھی اضافہ کی بھی نام ہے ہوسود میں زی درجہ یہ نامائز اور جرام ہوتا ہے، خواہ اجارہ پر دینے والا بینک یا مالیاتی

یں ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوتا ہے ،خواہ اجارہ پر دینے والا بینک یا مالیاتی ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوتا ہے ،خواہ اجارہ پر دینے والا بینک یا مالیاتی ادارہ بیاضافی رقم نیکی اور بھلائی کے کاموں پر خرچ کرے یا کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنے یا کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے وصول کرلے بہر صورت بینا جائز اور حرام ہے۔

ہے اجارہ پر چیز لینے والاتخص (Lessee) صرف چیز کے استعال کا حق خرید تا ہے چیز نہیں خرید تا ، اور اجارہ کے پورے عرصہ کے دوران اصل چیز اجارہ پر وینے والے کی ملکیت میں رہتی ہے ، اس لیے اگر اجارہ کی مدت کے دوران اجارہ پر دی گئی چیز کا کوئی نقصان ہوجائے تو وہ اجارہ پر دینے والا برداشت کرے گا۔

(١)قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جرّ منفعة فهو حرام (فيض القدير للمناوي: (٢٨٢/٦) رقم الحديث: ٢٣٣٢ ، حرف الكاف، ط: دار الحديث)

عن على أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه مرفوعا: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا . . . وقال الموفق: وكل قرض شرط فيه الزيادة , فهو حرام بلا خلاف \_ (إعلاء السنن : (١٢/١٣) ٥١٣) كتاب الحوالة ,باب كل قرض منفعة فهو ربا ،ط:إدارة القرآن)

کل قرض جز نفعًا فهو حرام (شامی: (۱۲۷۲) کتاب البيوع ، باب المرابحة و التولية ، فصل: في القرض ، ط: سعيد)

كالأشباه والنظائر: (ص: ٢٥٧) الفن الثاني، كتاب المداينات، ط: قديمي

(٢) (وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها) وإصلاح الميزاب وماكان من البناء على رب الدار) وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها) وإصلاح الميزاب وماكان من البناء على رب الدار وكذا كل ما يخل بالشكلي . (الدر المختار مع رد المحتار : (٤٩/٦) كتاب الإجارة ، باب فسخ الإجارة ، ط: سعيد)

التي تتعلق بالبناء كلها الأرب المنفعة المقصودة عائدة على الآجر مثلاً: تطهير الرحى على صاحبها ، وكذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخلّ بالسكنى و سائر الأمود التي تتعلق بالبناء كلها الازمة على صاحب الدار (شرح المجلّة لستم باز: (٢٢٨١) المادة: ٢٥٥ الكتاب الثاني: في الإجارة ، الباب السادس في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الأول ، ط: فاروقيه على المراب المحام شرح مجلة الأحكام ( ٢٠٨١) رقم الحديث: ٥٣٥ ، أيضًا ، ط: دار الجيل -

ہم آگر اجارہ پر لینے والے کی زیادتی ہے اعتنائی ، غلط استعال اور غفلت سے انھان ہوا ہے تو وہ اجارہ پر لینے والا ہی برداشت کرے گا۔ (۱)

ہے اجارہ اور لیزکی پوری مدت کے دوران اجارہ اور لیز پر دی گئی چیز کو سنھال کے قابل حالت میں رکھنا اجارہ پر دینے والے کی ذمہ داری ہے ، کیونکہ کراید ارک ایما احل میں اثاثے جائیدا دوغیرہ سے فائدہ اٹھانے معادضہ ہے ، لہٰذا اجارہ پر دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو درست اس میں رکھے ، تا کہ کراید داراس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاسکے ۔ (۲) البتہ جن راجات کا تعلق کراید دار کے استعال سے ہے جیسے بجلی اور گیس وغیرہ کا بل وہ کرایہ رک ذمہ داری ہے۔

) والبضمن ما هلك في يده أو بعمله كتخريق النوب من دقه إلا وانعمد الفساد فيضمن كالمودع. الرالمختار مع الرد: (٢١/٦) كتاب الإجارة ، باب ضمان الأجير ، مطلب: ليس للأجير اص أن يصلى النافلة ، ط: سعيد)

البحرالرائق: (٥٣/٨) كتاب الإجارة ، بابضمان الأجير ، ط: رشيديه

نبين الحقائق: (١٣٨/٥) كتاب الإجارة, باب ضمان الأجير, ط: إمداديه ملتان\_

(وعمارة الدار) المستأجرة (وتطبينها) وإصلاح الميزاب وماكان من البناء على رب الدار) اكل ما يخل بالشكلي\_ (الدر المختار مع رد المحتار: (٢٩/٦) كتاب الإجارة ، باب فسخ ارة ع: معيد)

عمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر، مثلاً: تطهير الرحى على صاحبها، ك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى و سائر الأمور المحلة بالبناء كلها لا زمة على صاحب الدار (شرح المجلة لستم باز: (٢٢٨/١) المادة: ٢٥٥، بالثاني: في الإجارة، الباب السادس في أنواع المأجور وأحكامه، الفصل الأول، ط: فاروقيه) را الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٢٨/١) وقم الحديث: ٢٥٥، أيضًا، ط: دار الجيل وله: لأن أثر التنية وكرى الأنهار ... الخ) والأصل هناأن ما كان ملائمًا للعقد لا يكون مفسد الهثم والزراعة والسقى يكون ملائمًا للعقد و حاصة ، فكل فعل ينتفع به المستأجر خاصة . اب والزراعة والسقى يكون ملائمًا للعقد و (حاشية الشلبي على التبيين: (١٣١٥) كتاب اب والزراعة والسقى يكون ملائمًا للعقد و (حاشية الشلبي على التبيين: (١٣١٥) كتاب أب والزراعة والسقى يكون ملائمًا للعقد و (حاشية الشلبي على التبيين: (١٣١٥) كتاب أب والزراعة والسقى يكون ملائمًا للعقد و الحاشية الشلبي على التبيين: (١٣١٥) كتاب الإجارة الفاسدة ، ط: إمداديه ملتان)

دوالمختار معرد المحتار: (٢٠/٦) كتاب الإجارة , مطلب: يخص القياس و الأثر بالعرف العام خاص ط: سعد اجارہ میں بیشرط رکھنا جائز نہیں کہ اجارہ کی مدت ختم ہونے کے بعد اجارہ اور لیز پردی ہوئی چیز کرایہ دار کوفر وخت یا ہبہ کردی جائے گی، کیونکہ اس طرن اور لیز پردی ہوئی چیز کرایہ دار کوفر وخت یا ہبہ کردی جائے گی، کیونکہ اس طرن شرط رکھنے سے ایک عقد میں دوعقد جمع ہوجاتے ہیں ،اور بید یہ اسلام میں جائز نہیں ہے،حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیج میں دو تیج سے منع فرمایا۔ (۱)

کرناجائز سمجھاجا تا ہوتو کرایہ داری وہی اٹا نثہ اور جائیداد کسی دوسرے فیحض کو بھی کرایہ کرناجائز سمجھاجا تا ہوتو کرایہ داری وہی اٹا نثہ اور جائیداد کسی دوسرے فیحض کو بھی کرایہ پر دے سکتا ہے ، خواہ دوسرے فیحض سے لیا جانے والا کرایہ اصلی مالک کوادا کئے جانے والے کرائے کے مساوی ہویا اس سے کم ہویا زیادہ اس کو خمنی اجارہ (Sub) کہاجا تا ہے۔

اگردوسرے آدی سے لیا جانے والا کرا بیاصلی مالک کوادا کیے جانے والے کرائے کی رقم سے زیادہ ہے ، مثلاً وس ہزار ماہانہ کرائی پرلیا اور آگے پندرہ ہزار کرائے پردیدیا، تو زائد کرائے کی رقم حلال ہونے کے لیے پہلے کرائے دارکواس میں کرائے پردیدیا، تو زائد کرائے کی رقم حلال نہیں ہوگی ، مثلاً پہلے کرائے دارنے مکان یا مکان میں اپن طرف سے لائٹ پنکھالگادیا یا فرنیچرر کھدیا، یااس میں رنگ وروفن کیا توان صورتوں میں کرائے کی زائدر قم بھی حلال ہوگی۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - (جامع الترمذي: (٢٣٨١) أبواب البيوع, باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، ط: سعيد) حامشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب البيوع, باب المنهي عنها من البيوع, الفصل الثاني، ط: قديمي -

و كذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي لدهدية)؛ لأنه شرط لايقتضيه العقد ... و لأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شبي من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لايقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي صلى الله على و مسلم عن صفقتين في صفقة (الهداية: (٦٢/٢) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: رحمانيه)

1

کرایہ دار کے لئے آگے کرایہ پر دینا جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اجارہ کا وہ ہونے کے بعداس چیز کی منفعت کا ما لک کرایہ دار بن جاتا ہے،البذاوہ منفعت کو بسلرح چاہے آگے کسی کوفر وخت کرسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

المراق المراق المامندي كے بغير طے شدہ مدت فتم ہونے سے پہلے اجارہ فتم نہیں كیا جاساتا ، كيونكہ اجارہ فتم نہیں كیا جاساتا ، كيونكہ اجارہ بھى تانج كی طرح عقد لازم ہے ، اس ليے كسى ایک فتم نہیں كیا جاساتا ، كيونكہ اجارہ بھى تانج كی طرح عقد لازم ہے ، اس ليے كسى ایک فریق کو ختم كرنے كاحق نہيں ہوتا ، ہاں اگر كوئى عذر ہومثلاً اجارہ پردیا ہوا اثاثہ استمال كے قابل نہيں رہا ، یا كرا بید دار طے شدہ شرائط كی یابندی نہيں كررہا تو ایس

(۱) جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة) على جواز إيجار المستأجر الي غير المؤجر الشئ الذي استأجره و قبضة في مادة العقد ، ما دامت العين لاتتأثر باختلاف المستعمل ، ولا أجرة أم بزيارة و ذهب القاضي من الحنابلة إلى مع ذلك مطلقًا ... والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع ... و ذهب الحنفية إلى جواز الإجارة الثانية إن لم تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأولى للمعنى السابق ، أمّا إن اتحد جنس الأجرتين ، فإنّ الزيادة لا تطيب للمستأجر .. و عليه أن يتصدق ، وصح الإجارة الثانية ؛ لأنّ الفضل فيه شهد أمّا إن أحدث زيادة في العين المستأجر ، وعليه أن يتصدق ، وصح الإجارة الثانية ؛ لأنّ الفضل فيه شهد أمّا إن أحدث زيادة في العين المستأجرة فتطيب الزيادة ؛ لأنّها في مقابلة الزيادة المستحدثة ـ (الموسوعة الفقهية : (٢٢٨ ، ٢٦٨ ) حرف الألف : إجارة ، الفصل الثالث : أحكام الإجارة الأصلية والتبعية ، المطلب الأولى ، ط: وزارة الاوقاف الشنون الاسلامية )

(المستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه وقيل: وقبله (من غير مؤجره) \_ (قوله: للمستأجر أن يؤجر العؤجر ... الخ) أي ما استأجر ه بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفضل إلاً في مسألتين كما مرّ \_ (الدر المختار مع رد الرد: (١/١) كتاب الإجارة ، مسائل شنى ، مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره ، ط: سعيد)

المارا كالم تصدق بالفضل إلا في مسألتين :إذا آجر ها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا

(قوله: أو أصلح فيهاشيقا) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة ، و كذا كل عمل قائم؛ لأنّ الزيادة المقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصلاح كما في المبسوط (الدر المختار مع رد المحتار: (١٩/١) كتاب الإجارة ، باب ما يجوز من الإجارة و ما يكون خلافًا فيها ، ط: سعيد)

المسوط للسرخسي: (١٢٠/١٥) كتاب الإجارات ، باب إجارة الدور والبيوت ، ط: دار

---

اجاره میں اجرت کی شرح بینک میں

اسلامی بینک کے عقد اجارہ میں با قاعدہ اجرت متعین نہیں ہوتی، بلہ عقد اجارہ میں اجرت کی شرح کے تعین کے لیے بازار یا کسی خاص ملک کی شرح سود کو معیار بنایا جاتا ہے، تا کہ اسلامی بینک کو اجارہ کے ذریعہ اتنا ہی نفع ہوجتنا سود کی بینک لیزنگ اور سود کی قرضوں پر حاصل کرتے ہیں، حالانکہ اجارہ میں اجرت کا پیشگی تعین اور معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ معاملہ نا جائز ہوتا ہے۔ اور سود کی مارکیٹ میں شرح سود ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ، بلکہ بدلتی رہتی ہے، کیوں کہ افراط زر کی شرح کے تناسب سود ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہوتی رہتی ہے، اس طرح اجرت مجہول ہوجائے گا، اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ (۲)

(١) فالإجارة لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء , فلا تفسخ من غير عذر وقال شريح: أنها غير لازمة و تفسخ بلاعذر ؛ لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة ولنا: أنها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع وقال سبحانه و تعالى: {أو فو ابالعقود} والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد . . . و لأنها معاوضة مطلقة , فلا ينفر د أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العذر عن المضي في موجب العقد من غير تحمل ضور كالبيع - (بدائع الصنائع: (٢٠١/٥) كتاب الإجارة , فصل: وأما صفة الإجارة , ط: سعيد)

الدر المختار مع الرد: (١٠/١) كتاب الإجارة, باب فسخ الإجارة, ط: سعيد

ت تفسخ الإجارة ... بعيب) قديم أو حادث (فوت النفع) بالمستأجر (كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرخى) \_ (الدر المنتقى: (۵۵۳/۳) كتاب الإجارة , باب فسخ الإجارة ، ط: دار الكتب العلمية) الأرض أو الرخى) \_ (الدر المنتقى: (۵۵۳/۳) كتاب الإجارة , باب فسخ الإجارة ، ط: دار الكتب العلمية) وحكم الأول ، وهو الفاسد وجوب أجر المثل بالإستعمال لو المسفى معلومًا ... تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد ، وكل ماأفسد البيع كمامر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أومدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أومغارمها وعشر وخراج أومؤنة رد ـ "اشباه" وقوله: بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها ـ (الدرمع الرد: (۲۵/۲) ۲۹) كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة ، ط: سعيد)

كالبحرالواتق: (٢٩/٨) كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة ، ط: رشيديه ==

LIL.

### اجاره میں حکمت

اجارہ ( کرایہ داری ) انسانوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی آسان ( اس ان کا کیا کے اہم ذریعہ ہے، بسااوقات انسان کو کئی چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیان وہ اس کو فرید نے پر قادر ہوتا ہے مگراس کی مالیت کے مقابلے میں فائدہ بہت کم ہوتا ہے ، اس وجہ سے انسان خریداری کے بجائے کرایہ داری کے معابلے کو ترجیح دیتا ہے، یا بعض اوقات آدی کے پاس کوئی جائیداد یا چیز ہوتی ہے، اوراس کوفوری ضرورت نہیں ہوتی ، مستقبل میں پیش آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ فروخت کی جگہ کرایہ پر دینے کو بہتر سمجھتا ہے، تاکہ جائیداد وغیرہ بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کرایہ کی صورت میں فائدہ بھی حاصل ہوتار ہے۔ جائیداد وغیرہ بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کرایہ کی صورت میں فائدہ بھی حاصل ہوتار ہے۔ بائیداد وغیرہ بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کرایہ کی صورت میں فائدہ بھی حاصل ہوتار ہے۔ بائیداد وغیرہ بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کرایہ کی صورت میں فائدہ بھی حاصل ہوتار ہے۔ بائیداد وغیرہ بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور کرایہ کی صورت میں فائدہ بھی حاصل ہوتار ہے۔ بیر نہ کہ دنیا میں بیشتر افراد کاروز گارا جارہ پر ہے اگر اس پر پابندی ہوتی تو بے دوزگاری میں انتہائی حد تک اضافہ ہوتا۔ (۱)

موجودہ دور کی معاشی سرگرمیوں میں اجارہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے،اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ،لہٰذااس کی اجازت اللٰدتعالیٰ کا خاص کرم ادراحیان ہے۔

ت المسرح المجلّة للاتناسي: (٥٣٨/٢) ، رقم المادة: ٣٦٠ ، ٣٦١ ، الكتاب الثاني: في الإجارة ، الإجارة ، الباب الثاني: في فساد الإجارة ، الباب الثاني: في فساد الإجارة ، وبطلانها، ط: رشيديه .

<sup>(</sup>۱) لأنَّ الله تعالى إنّما شرع العقود لحو انج العباد ، و حاجتهم إلى الإجارة ماسة ؛ لأن كل واحد لا يكون له دارمعلوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ، ولا بالهبة ولا بالعارية ؛ لأنَّ نفس كل واحد لا يسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة فجوزت بخلاف القياس لحاجة النّاس كالسلم و نحوه ... فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع خذه الحاجة سبيلاً و خذا خلاف موضوع الشرع ـ (بدائع الصنائع: (١٤٣/١٨) كتاب الإجارة ، فصل في ركن الإجارة و معناها ، ط: صعيد )=

## اجازت کے بغیر چیز فروخت کردی

جس چیز کا آ دی خود مالک نہیں ہے اور اس نے مالک کی اجازت کے بغیروہ چیز ابنی طرف سے خود فروخت کر دی ہے تو بیا نیخ (بیچنا) مالک کی اجازت پر موقون رہے گی ،اگر مالک اجازت دے دے گا تو نیچ جموجائے گی اور اگر مالک اجازت نہیں دے گا تو بیچ صحیح نہیں ہوگی ،اور بیغیر موجود چیز کے تھم میں ہوگا۔ (۱)

= (إلا آنا جوزناه) أي عقد الإجارة (لحاجة الناس إليه) قد يحتاج إلى منافع الأعيان لإقامة المصالح، ولا يجد الثمن يشترى العين وصاحب الأعيان قد يحتاج إلى الدراهم و لا يتها له البيع و الفقير يحتاج إلى المال و الغنى إلى الأعمال فلو لم تجز الإجارة تضاق الأمر على الناس ، ولهذا يترك القياس كما جاز السلم لحاجة المفاليس (البناية شرح الهدايه: (٢٤٠/٩) كتاب الإجارات ، ط: دار الفكر)

المبسوط للسرخسي: (١٥/١٥) كتاب الإجارات، ط: دار المعرفة\_

(۱) البيع نوعان: صحيح و فاسد والصحيح نوعان: لازم و غير لازم ... ومنهم من جعله قسيما للصحيح وعليه مشي الشارح الزيلعي فإنّه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف فجعله من غير الجائز مريدًا بالجائز النافذ ... وقال قبله في جواب الشافعي في بيع الفضولي: إنّه غير صحيح الأنه لا يفيد حكمه و صحة النصرف عبارة عن اعتباره في حق الحكم فقال: قلنا نعم وعندنا هذا النصرف يفيد في الجملة وهو ثبوت الملك موقو فاعلى الإجازة إفامن كل وجه أو من وجه لكن لا يظهر شيئ من ذلك عند العقد و وإنّما يظهر عند الإجازة و (البحر الرائق: (١١٥/١) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ط: رشيديه)

المومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه أو يجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه) يعنى الدصحيح موقوف على الإجازة بالشرائط الأربعة . . . ولو قال: لا أجيز يكون ردّا للبيع بخلاف الرضاء (البحر الرائق: (٢٣٥/٦) كتاب البيع فصل: في بيع الفضولي ، ط: رشيديه)

الفضولي، يكون بيع من اشترى منه باطلاً (شرح المجلة للأناسي: (البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة، وأما قبل الإجازة، فلايفيده حتى أن المشتري من الفضولي لو باعه قبل إجازة المالك، البيع الأول وهو بيع الفضولي، يكون بيع من اشترى منه باطلاً (شرح المجلة للأناسي: (٣٧٣/٢) رقم المادة: الفضولي، يكون بيع من اشترى منه باطلاً (شرح المجلة للأناسي: (٣٧٣ م ٢٧١١) وقم المادة: المناب الأول: البيوع، الباب السابع: في بيان البيع وأحكامه، الفصل الثاني: في بيان المبع وأحكامه، الفصل الثاني: في بيان الحكام أنواع البيوع، ط: رشيديه)

السابع، الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع، ط: فاروقيه كونثه.

بداول

# اجازت کے بغیر کسی کی زمین فروخت کرنا

بعض علاقوں میں بہنوں اور بیٹیوں کوورا ثت کا خصہ نہیں دیتے اور بھائی اور (۱۵) بے میت کے تمام تر کہ اور جائیراد وغیرہ پر قبضہ کر لیتے ہیں ، بیا جائز اور ترام ہے اپےلوگ جنت سے بھی محروم رہیں گے۔ (۱)

ایے بھائی، بہنوں کے حصول کو ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی وجہ سے غاصب اور ظالم ہیں، اگرایسے بھائی بہنوں کے حصے کی زمین کوان کی اجازت کے بغیر ازونت کریں گے تو میہ بخول ہوگی اور بہنوں کی اجازت پر موقوف رہے گی ،اگروہ اوازت دیں گی تو بیج نافذ ہوگی ،ورنہ بیج باطل ہوجائے گی۔ (۱)

(۱) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة ، رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ، عن أبي هريرة \_ (مشكاة المصابح: (ص:٢٢٢) باب الوصايا، الفصل الثالث، ط: قديمي)

العن معيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنّه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٣) باب العصب و العارية ، الفصل الأول ط: قديمي)

المائع الصنائع: (١٣٨/٤) كتاب الغصب، فصل: وأمّا حكم الغصب، ط: سعيد

(٢) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر و لا يعتبر أحد و كيلاً عن الآخر ، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه \_ (شرح مجلة الأحكام لسليم رستم باز ، (٢٤٤/١) [المادة: ٥٥ - ١] الكتاب العاشر: في أنواع الشركات ، الباب الأوّل: في شركة الملك

الفسيمها، الفصل الثاني في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة، ط: فاروقيه كوتثه)

المسترح المجلّة للاتناسي: (١٥/٣) رقم المادة: ٥٠٤٥ ، الكتاب العاشر: في أنواع الشركات، الباب الأول: في شركة الملك وتقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية النصرف في الأعيان المشتركة ، طنفاروقيه كوئند

-----

# اجرت پیشگی دینا

اجارہ (کرایہ کے معاملہ) میں اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ جب کام پرا ہوجائے یا اجرڈیوٹی پوری کردے اس وقت اجرت کامسخق قرار یا تا ہے اور مالک کے ذمہ اجرت کی اوائیگی لازم ہوجاتی ہے، تاہم اگر کوئی ملازم پیشگی اجرت کی ٹرط رکھے یاد کان یا مکان کامالک پیشگی کرایہ کامطالبہ کرے اور کرایہ داراس شرط کو تنام کرے یا ادارہ اور کم پنی خود ملاز مین کومہینے کے شروع میں پیشگی تنخواہ ادا کردے، یہ سب صور تیں آپس کی رضامندی سے شرعاً جائز ہیں۔ (۱)

اجرت دلالوں کے آپس میں تقسیم کرنے کا طریقہ ''دلالوں کا آپس میں اجرت تقسیم کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۲۰۸۳)

### اجرت ڈاڑھی مونڈنے کی

'' ڈاڑھی مونڈنے کی اجرت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۵۸۳)

(۱) لاتلزم الأجرة بالعقد المطلق \_ يعنى لا يلزم تسليم بدل الإجاره بمجرد انعقادها حالاً ، سواءً كان البدل عينًا أو دينًا . . . تلزم الأجرة بالتعجيل يعنى لو سلم المستأجر الأجرة نقدًا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها ، سواء كانت الإجارة منجزة أو مضافة . . . تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعنى لو شرط كون الأجرة معجَلة يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردًا على منافع الأعيان أوعلى العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور ، وفي الصورة الثانية للأجر أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة ، وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدًا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة . (شرح المجلّة لرستم باز: ( ١٩٨١ ) ، رقم المادة : ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ١ ، ٢ ٢ ١ م ١ ٢ ٢ ١ المتعلقة بلز وم الأجرة وكيفية استحقاقها للمؤجر ، ط: قاروقيه كوئته )

الدرمع الرد: (٢٣/٢) كتاب الإجارة, باب ضمان الأجير, ط: سعيد

صشرح المجلّة للاتناسي: (٥٢٩/٢) ، ٥١١ ) رقم المادة: ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، الكتاب الثاني في الإجارة م الباب الثالث ، الفصل الثاني: في المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة ، ط: رشيديه.

4

# اجرت کی رسید کی کام مکمل کرنے سے پہلے خرید وفر وخت کرنا

مثلاً: زیر تھیکیداری کا کام کرتا ہے، اس کے ہاں کاروبار کا پیطریقہ ہے کہ وہ روسرے انتخاص سے گاڑیاں کرا سے پرلے لیتا ہے اور اجرت کی رسید دے دیتا ہے، گر اجرت کام ختم ہونے کے بعد دیتا ہے، اب اگر گاڑی کے مالک کو پیسیوں کی خرورت ہواور وہ ای رسید کو تھیکیداریا کسی دوسرے پرفروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آو کام مکمل ہونے سے پہلے فروخت کرنا (حوالہ کرنا) جائز نہیں ہوگا (ا) اور کام مکمل ہونے کے بعد رسید میں کھی ہوئی رقم کے برابر رقم سے تبادلہ کرنا جائز ہوگا۔ (۱)

(۱) وعنابن عباس قال: أمّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ان عباس: ولا أحسب كل شيئ إلا مثله متفق عليه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٤) كتاب البيوع ، الب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الأوّل ، وفيه أيضًا: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلُ سلف و بيع ، ولا شرط و المنابع ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ماليس عندك رواه الترمذي . . . . ، (م . ٢٣٨) الفصل الثانى ، ط: قديمى )

الأبملك الأجرة الابواحد من هذه الأربعة, والمواد أنه لايستحقها الموجر الابذلك . . . لكن ليستحقها الموجر الابذلك . . . لكن ليسلمها الموجرة الابدالية كوئثه) ليس للبعها قبل قبضها . (البحر الرائق: (٢٠٠/٤) كتاب الاجارة ، ط: رشيديه كوئثه)

(فوله: ومايستجره الانسان) ذكر في البحر: ان من شرائط المعقو دعليه أن يكون موجوداً, فلم يعقد بيع المعدوم (شامى: (١٦/٣) كتاب البيوع, قبيل: مطلب في بيع الاستجرار، ط: سعيد) القتارى الهندية: (٣/٣) كتاب البيوع, الباب الأوّل: في تعريف البيع، ...، ط: رشيديه)

(٢) هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه \_ (الحرالرائق: (١٠/٦) كتاب الحوالة، ط: رشيديه)

المندية: (٢٩٥/٣) كتاب الحوالة ، الباب الأولى ط ؛ رشيديه \_

ت الدومع الرد: (۳۳۰/۵) كتاب الحوالة ، ط: سعيد.

--

-6

## اجرت متعین کرنا قرض وصول کرنے کے لیے

'' قرض وصول کر کے دینے کی اجرت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۱۸۵)

(ria)

### اجرت متعين كرنے كاطريقه

'' دلال کی اجرت متعمین ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۶۸۳)

## اجزائے ترکیبی کے بارے میں غلط بیانی کرنا

''اشیا کے اجزائے ترکیبی کے متعلق غلط بیانی کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

### اجنبي عورت سے مصافحہ كرنا

شدیدمجوری کے بغیرغیرمحرم عورت کو ہاتھ لگاناشر عابڑا گناہ ہے؛ اس کیے اجنبی عورت سے ہرگز ہرگز مصافحہ نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ کا زناقر اردیا ہے، چنال چہ حدیث شریف میں ہے: "والیدان تونیان و ذناه ماالبطش"۔ <sup>(۱)</sup>

یعنی ہاتھوں کا بھی زناہے، ہاتھوں کا زنامیہ ہے کہ (اجنبی مردوعورت کا)ایک دوسرے کو پکڑنا۔

ایک روایت میں ہے کہ:''اپنے سرمیں سوئی گھونپنازیا دہ بہتر ہے اس سے

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن ادم حظه من الزنا بهذه القصة قال: والبدان تزنيان فزناه ما البطش والرجلان تزنيان فزناه ما المشي والفم يزني فزناه القبل \_ (أبو داود: والبدان تزنيان فزناه ما البطش والرجلان تزنيان فزناه ما المشي والفم يزني فزناه القبل \_ (أبو داود: (۱۰/۱) كتاب النكاح , باب مايؤ مربه من غض البصري رقم الحديث: ۱۳۲۸ ، كتاب النكاح , باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح ، ط: مكتبة دار باز مكّة المكرّمة )

الأجنبيات من غير سبب مبيح ، ط: مكتبة دار باز مكّة المكرّمة )

مسئد أحمد بن حنبل: (۳۳۲/۲) رقم الحديث: ۵۰۵۸ ، مسئد المكثرين من الصحابة ، مسئد أبي هريرة رضى الله عنه ، ط: مؤسسة القرطبة القاهرة \_

﴿ الله عليه وَ عَلَى الله عليه وَ الله عليه و الله و

اں لیے دکا نداروں کے لیے نامحرم عورتوں کو گھڑی ، زیورات ، کپڑے اور برخ وغیرہ بہنانا اور ان سے مصافحہ کرنا ناجائز اور گناہ ہے ، ای طرح باہر ممالک ہے آنے والی مختلف کمپنیوں کے نمائندہ عورتوں سے مصافحہ کرنا بھی حرام ہے۔

اجنبی کے عل کی شرط لگانا ہے میں

''بیع میں اجنبی کے فعل کی شرط لگانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۲/۲)

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس ارأة لا تحل له (المعجم الكبير للطبر اني: (٢١١/٢٠) رقم الحديث: ٣٨٦ ، باب الميم ، معقل بن بساريكني أباعلى ، ط: مكتبة العلوم و الحكم )

كنز العمال: (٣٢٨/٥) رقم الحديث: ٢٥ - ١٣ ، كتاب الحدود من قسم الأقوال الباب الثاني في أنواع الحدود ، الفصل الأول : في الزنا ، الفرع الثاني في مقدّمات الزنا و الخلوة بالأجنبية ، ط: فرنسة الرسالة)

كَافِشُ القدير: (٣٢٩/٥) وقم الحديث: ٢١٦م، حوف اللام، ط: دار الكتب العلمية.
(١) أخرنا مالك أخبر نام حمد بن المنكدر عن أميمة بن رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه الملم في نسوة تبايعه ، فقلنا: يارسول الله نبايعك على أن لانشرك بالله شيئاً ، ولانسرق ولا نزني ولانسرق الانتار ولانسرق المناز الله صلى الله المناز ولا نافتي معروف ، قال رسول الله صلى الله ولا نقتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ، قال رسول الله إقال : الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا ، هلم نبايعك يارسول الله ! قال : الله ورسوله أو واحدة أو مثل قولي لامر أة واحدة . (موطا المام الله الساء ، وانماقولي لمائة المرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة . (موطا المام معد : (ص ٢٩٣، ٣٩٣) كتاب الحسير ، باب ما يكره من مصافحة النساء ، ط: قديمي كتب خانه ) مناز طاالإمام مالك : (ص ٢٠٠٠) كتاب الجامع ، ماجاء في البيعة ، ط: قديمي )

#### اجرخاص

کے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھا ہوتو وہ'' اجیر خاص'' ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ہے۔۔۔۔۔تاجر کا دلال کے ساتھ جوعقد ہوتا ہے وہ عقد اجارہ ہے،لہذااگر اجارے کی شرا دَطاکا کا ظرکھا جائے گا تو دلا لی کا کام جائز ہوگا ور نہبیں۔ <sup>(r)</sup>

(1) الأجير على قسمين: القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استوجر على أن يعمل للمستاجر فقط ... كالخادم المؤظف القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط الأ بعمل لغير المستأجر ، وبعبارة أخزى: الأجير المشترك من يعمل لالواحد ... أو يعمل له عملاً غير موقت أو مؤقئا بلاتخصيص ... كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائع ، ... (شرح المجلة لسلم رستم باز: (١٨٨١ ، ١٨٩ ) رقم المادة: ٣٢٢ ، الكتاب الثاني: في الإجارة ، الباب الأول: في الضو ابط العمومية ، ط: فاروقيه كوئله )

كيشترط أن تكون الأجرة معلومة ... يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مالغا للمنازعة ... المنفعة معلومة في استجار أهل المنازعة ... تكون المنفعة معلومة في استجار أهل الصنعة ببيان العمل يعنى بتعين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله . (شرح المجلّة لسليم رستم باز: (شرح المجلّة لسليم رستم باز: (شرح المجلّة لسليم رستم باز: (شرح المجلّة السليم رستم باز: في الإجارة , الباب الثاني: في الإجارة , الباب الثاني: في الإجارة , الباب الثاني: في الإجارة من المسائل المتعلقة بالأجرة , الفصل الثالث: في شروط صحة الإجارة , ط: فاروقيه كوئه )

المسائل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها \_ المراد بشروط الإجارة الشروط الراجعة إلى ركن العقد كشرط صدوره من أهله ... تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة ... لما كانت الإجاره نو عامن البيع فتفسد بكلما يفسد البيع كجهالة مأجور أو أجرة أو عمل أو مدة \_ (شرح المجلة لسليم رستم باز: (٢٠٥١ ، ٢٠٥) رقم المادة: ٣٥٨ ، ٢٠٩ ، الكتاب الثاني أي الإجارة ، الباب الثاني: الفصل الرابع: في فساد الإجاره و بطلانها ، ط: فاروقيه كوته )

الإجارة الباب الثاني: القصل الرابع: في قساد الإجارة و بطلابها، طروق وليسه الإجارة الباب ضمان الأجير ، مبحث الأجير المشترك ، ومبحث الأجير المناس و : (٢٢١٦ ، ٢٩) باب الإجارة الفاسدة ، ط : سعيد المشترك ، ومبحث الأجير المخاص ، و : (٢٢١ ، ٣٥ ) باب الإجارة الفاسدة ، ط : سعيد كاشر ح المجلة للأتاسي : ( ١١١ ، ٣٥ ) رقم المادة : ٣٢٠ ، الكتاب الثاني : في الإجارة ، الباب الثاني : في الإجارة ، الباب الثاني : في الضو ابط العمومية ، و : (١ / ٢١٠ ، ٥٣٠ ) رقم المادة : ٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٥٣٨ ) الباب الثاني : في المسائل المتعلقة بالأجره ، الفصل الثالث : في شروط صحة الإجارة ، و : ( ١ / ٢١٠ ، ٥٣٨ ) دفع المادة : ٨٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ) الفصل الرابع : في فساد الإجارة ، و بطلانها ، ط : رشيد يه -

(rr.

🚓 ..... دلا لی جائز ہونے کی شرا نظ یہ ہیں:

اگردلال اجیرخاص ہے تواس کے کام کی اجرت ومعاوضہ کی مدت اور خواج کے مثلاً: ایک مہینہ کام کرنے کی ماہانہ اجرت (۲۲۱) خوراج ہے مثلاً: ایک مہینہ کام کرنے کی ماہانہ اجرت کی ماہانہ اجرت کی یا ہانہ اجرت کی یا ہانہ اجرت کی یا ہانہ اجرت کے بعد سالانہ اجرت ملے گی ، یا کم وبیش جو بھی ہو، اور دلال کی اجرت بھی متعین ہو، مثلاً: روزانہ پانچ سورو پے یا ماہانہ بیں مذاررو بے وغیرہ ۔ (۱)

'' اوراگردلال وکیل یا اجیرمشترک ہے تواس سے جوکام مطلوب ہے وہ اوراجرت دونوں کامتعین ہونا ضروری ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اجيرمشترك

جب دلال یا کوئی شخص ایک ہی وقت میں متعدد لوگوں کے کام کرنے کے لیے آزاد ہوتو وہ اجیر مشترک ہوگا۔ (۳)

مزید''اجیرخاص''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۰۸۱)

اجھااورخراب

" كچھاچھا كچھ خراب 'عنوان كے تحت ديكھيں۔ (۲۹۴۸)

الجھےمقاصد کے لیےسودی قرضہ لینا

"سودی قرضہ لیناا چھے مقاصد کے لیے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۰۸۴)

احتكار

'' زخیرهاندوزی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۱۶۸۳)

(٣،٢٠١) انظر الى الخاشية السابقة , رقم ١ , ٢ \_ على الصفحة السابقة تحت نفس العنو ان ـ

#### اخبارات

روز نامہ، ہفتہ وار، ماہنامہ وغیرہ میں پر ہے اور صفحات کی تعداد متعین نیں ہوتی اور یہ یہ معلوم نہیں ہوتی کہ مضامین اور اخبار کے صفحات کتنے ہوں گے ہوں گے اور اشتہارات کتنے صفحات میں آئیں گے، خصوصی نمبرات کتنے ہوں گے اور اشتہارات کتنے معارات بندر ہیں گے، نیکن اس کے باوجود اخبارات اور کی بنا پر کتنے اخبارات یا نمبرات بندر ہیں گے، لیکن اس کے باوجود اخبارات اور ماہناموں کی خریداری پہلے سے یاروز انہ کرنا جائز ہے، اس قسم کی جہالت سے نظ (خرید و فروخت) فاسد اور معاملہ نا جائز نہیں ہوتا؛ کیوں کہ اس قسم کی جہالت سے جھڑ انہیں ہوتا اس سے بھی نیچ فاسد نہیں ہوتی ،اس سے بھی بیچ فاسد نہیں ہوتی ،اس سے بھی بیچ فاسد نہیں ہوتی ۔ (۱)

## اخبارات كى خريد وفروخت

اخبارات کی خرید و فروخت کا بنیادی مقصد ملکی اور غیر ملکی حالات اور وا تعات سے باخبرر ہنا ہے، باتی رہا جا ندار کی تصاویر کا مسئلہ تواس کا گناہ تصاویر بنانے والے پر ہے، ای طرح جھوٹ اور بے بنیا دبا تیں شائع کرنے والے خودگناہ گار ہیں، اخبار خرید نے والے خودگناہ گار ہیں، اخبار خرید نے والا گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ اگر کسی اخبار یا میگزین وغیرہ کی اشاعت کا مقصد خوالا گناہ گار نہیں کو گار البتہ اگر کسی اخبار یا میگزین وغیرہ کی اشاعت کا مقصد عقائد کو خراب کرنا، دین کا مذاق بنانا، فحاشی، عریا فی اور لا دینیت کو فروغ دینا ہواور اس سے معاشرے کے افراد کی عادات، اخلاق اور عقائد متاثر ہوتے ہوں توالیے ولکن المفسد البیع، فان کثیر آمن الأموریترک مهملا فی البیع، واشنر اطالاستقصاء ضون ولکن المفسد هو المفضی إلی المنازعة (حجة الشّالبالغة: (۱۲۹۳) البیوع المنهی عنها، ط:قدیمی کے ولکن المفسد ہو المفضی الی المنازعة (حجة الشّالبالغة: (۱۲۹۳) البیوع المنهی عنها، ط:قدیمی معصیة، وائمایت کم علید بعدم الجواز لافضائه إلی المنازعة فواذا لم تقع فیدمنازعة جاز۔ (فیض البادی للکشمیری: (۲۸۹۳) کتاب البوع ، باب المیع الفاسد، ط: سعید۔

# افبارات کی خرید و فروخت سے بچنا ضروری ہے۔ (۱)

اختيارات كامفهوم

(rrr)

سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں رائے اختیارات اور شریعت میں جائز اختیارات اور شریعت میں جائز اختیارات الگ ہیں دونوں کے درمیان کوئی مناسبت اور تعلق نہیں ہے۔
اختیار کا شرعی مفہوم ہے کہ بچ باقی رکھنے یا نسخ کرنے میں جوصورت بہتر معلوم ہواس کا انتخاب کر لیاجائے ، اس کی کوئی فیس مقرر نہیں ہوتی ، اور یہ حق دورے کی آ دی کوفر وخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
(۱)

(١) [ولاتكسب كلنفس الأعليها ولاتزروا زرة وزرأ خزى ] [الأنعام: ١٩٣]

المصور بحيوان فان كان معلقاً على حائط سواء كان له ظلَّ أم لا أو ثوباً ملبوساً أو حمامة أو نحو ذلك المصور بحيوان فان كان معلقاً على حائط سواء كان له ظلَّ أم لا أو ثوباً ملبوساً أو حمامة أو نحو ذلك فهو حرام وأما الوسادة و نحوها مما يمتهن فليس بحرام (المرقاة شرح المشكاة: (٣٢٦/٨) باب التصاوير الفصل الأولى ط: امداد يه ملتان)

المنال الرجل غيره الأخبار المحدثة في البلد, قال بعضهم: يكره الإخبار والإستخبار, وقال بعضهم: لا يكره الإخبار أيضاً ليكون عالماً بعضهم: لا يكره الإستخبار, ويكره الإخبار, والصحيح: أنه لا بأس بالاخبار أيضاً ليكون عالماً بالمصالح (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية: (٣/٣٢٥)، كتاب الحظر والإباحة ، فصل: في النسبح والتسليم ... ط: رشيديه كوئته)

الصحيح لمسلم: (١٩٩٢) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما المعمورة ... ط: قديمي

الإعانة في المعصية و ترويجها و تقريب النّاس إليها معصية و فساد في الأرض - (حجة الله البالغة: (١٠٩/٢) البيوع المنهى عنها ، ط: كتب خانه رشيديه دهلي)

(٢) (الخيار كون أحد العاقدين مخيرًا ...) الخيار هو أن يكون الإنسان مخيرًا بين تنفيذ العقد وبين لسخه (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١١٠/١) المادة: ١١١ المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقية مط: دار الجيل)

المجلة لرستم باز: ( ١ / ٥٥) المادة: ١ ١ ، ايضاً ط: مكتبه فاروقيه

الم الأشباه: لا يَجوزُ الاعتباض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة\_ (الدر المختار مع الرد: (٣/

٥١٨) كتاب البيوع، ط: سعيد)

تجارت كصنال كالسأكلويثيا

اورسر ماید دارانه نظام معیشت میں رائج اختیارے مرادیہ کہ کی چزار اور سے کہ کی چزار اور سے کوئی ایسا مالی حق بھی نہیں جس کا معاوضہ لیما خرید نے یا بیچنے کا محض ایک حق ہواور نیے کوئی ایسا مالی حق بھی نہیں جس کا معاوضہ لیما جائز ہو، لہذا اختیارات کی خرید وفروخت ناجا مزاور حرام ہے۔

(۲۳ میں ہے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔

مزید ہے کہ اختیارات کی خرید وفروخت ایک ایسا عمل ہے ، جو غرد اور سرا مازی جیسی قباحتوں سے خالی نہیں ہے۔

بازی جیسی قباحتوں سے خالی نہیں ہے۔

(۳)

اختيار بيچنے والا "اختيار کاخريدار"عنوان کے تحت ديکھيں۔(۲۲۸۸)

(1) إنّ المقصود بعقود الإختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيئ محدد موصوف أو شرائه بسع محدد خلال فترة زمنية أو في وقت معين إمّا مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين حكمه الشرعي: إنّ عقود الاختيارات: كما تجرى اليوم في الأسواق المالية العالمية؛ لا تنضوى تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة ، فهي عقود مستحدثة \_ وبما أنّ المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولاحقًا ماليا يجوز الاعتياض عنه ، فإنّه غير جائز شرعًا وبما أنّ هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها والفقه الإسلامي وأدلته: (١٩٥/٥) القسم الرابع: الملكية و توابعها ، المبحث السابع: عائد الاستمان الأسواق المالية ، ثانيا: بيع الاختيارات ، ط: رشيديه)

ضفقه البيوع على المذاهب الأربعة: (٢٨٨١) المبحث الثالث: في أحكام المبيع و الثمن ١٠٠٠ ألخ، الشرط الأول: مالية المبيع ، بيع الاختيار ات ، ط: معارف القرآن .

(٢) فإنّ هذا الالتزام ليس حقا يقبل الانتقال إلى المشتري , وإنّما هو وعد محض من قبل الملتزم
 ولا يجوز أخذ العوض على مثل هذا الوعد (فقه البيوع: (٢٨٨١) ط: معارف القرآن)

تعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ الله تعالىٰ: إذا حرم شيئًا حرم ثمنه - (سنن الدار قطني: (٣٨٨/٣) رقم الحديث: ٥ / ٢٨ مؤسسة الرسالة)

[علاء السنن: (١١٣/١٣) كتاب البيوع, باب حرمة بيع المخمر والميتة ... الخ ط: إدارة القرآن (٢) والواقع أن هذه التعاملات داخلة في المضاربات التي هي أشبه بالمقامرة منها بالبيع و التجارة و ذلك أنّ بانع الاختيار لا يملك ما يلتزم ببيعه وإنّما يدخل في هذا الالتزام على أساس التوقعات التي يختنها للمستقبل و كذلك المشتري ( فقد البيوع على المذاهب الأربعة: ( ٢٨٨١) المبحث الثالث ، في أحكام المبيع والثمن ... الخ ، الشرط الأول مالية المبيع ، بيع الاختيارات ، ط: معارف القرآن)

## اختیار(خیارِشرط)ختم کرنا چاہےتو

اگرصاحبِ اختیار خیارِشرط کی صورت میں سوداختم کرنا چاہے تواس کے (۲۲۵) لے دوسرے فریق کواس کی خبر دیناضروری ہے، دوسرے فریق کوخبر دیے بغیریک طرفه طور پرسوداختم نهیں کیا جاسکتا۔ <sup>(1)</sup>

### اختار خریدنے کا مقصد (Call Option)

سرمایه دارانه نظام میں اختیار خرید نے کا پہلامقصدیہ ہے کہ خرید وفروخت کے ذریعہ قیمتوں کے اتار چڑ ھاؤے فائدہ اٹھایا جائے۔

مثال کےطور پرکسی کمپنی کے ایک سوشیئر زہیں جن کی موجودہ قیمت ایک سو روپے فی شیئر ہے ، زید کے خیال میں ایک مہینہ تک اس شیئر کی قیت میں اضافہ ہونے کی تو قع ہے، لہذا عمر وزید کو پانچ روپے فی شیئر فیس ادا کر کے ایک مہینہ تک سو تیئر سوروپے کے حساب ہے خرید نے کااختیار لے لیتا ہے ، اس مثال میں عمرو افتیار خرید نے والا ہے ،اور زیدا ختیار بیچنے والا ہے ،اب یہاں تین حالتیں پیش

## • مقررہ تاریخ تک شیئز کی قیمت یا کچ روپے سے زائد ہوگئی ،مثلاً ایک

(١) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرًا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار . . . , فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضًا ... أمّا الفسخ ... وإن كان بالقول للإينفسخ البيع إلأبعلم صاحبه في مذة الخيار ، فلو لم يعلم حتى مضت المدة ، لزم العقد \_ (شرح المجلَّة للثناسي: (٢٣٤/٢) وقم المادة: ٣٠٢،٢٠١، الكتاب الأوّل: في البيوع، الباب السادس: لى بيان الخيارات ، الفصل الأول: في بيان خيار الشوط، ط: رشياءيه )

الدرمع الرد: (١٨٠/٥) كناب البيوع، باب خيار الشرط، ط: سعيه-

المادة : ٢٠١١) وقع المادة : ٢٠١١) وقع المادة : ٢٠١ ، الكتاب الأوّل : في البيوع ، الياب السافيس: في بيان المحيار ات ، الفصل الأول: في بيان خيار الشرط، ط: فارو فيه كونته. شیئر کی قیمت ایک سوچھ روپے ہوگئ ہے، توعمر وزید سے ایک سوروپے فی شیئر کے مسئر کی قیم کے حماب سے وہ شیئر کے حماب سے وہ شیئر زخرید کر مارکیٹ میں ایک سوچھ روپے میں فروخت کردے ہیں ایک سوچھ روپے میں فروخت کردے ہی سیال ایک سوچھ روپے کا فائدہ ہوجائے اس طرح اسے پانچ سوروپے آپٹن فیس ادا کرنے کے بعد سور وپے کا فائدہ ہوجائے گاجب کہ زیدکوسور وپے کا فقصال ہوگا۔

🛭 شیئر کی قبہت کم ہوکرنوے روپے رہ گئی ہے تو اس صورت میں عمروزید ہے ٹیئر زنہیں خریدے گا کیونکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت گرچکی ہے ، اگراہے ٹیئرز خریدنے کی دلچیں ہوئی بھی تو وہ زیدے ایک سومیں خریدنے کی بجائے مارکیٹ ہے نوے روپے میں خریدنے کورجے دے گا کیونکہ اس طرح اس کا نقصان آ پشن فیس تک ئىمحدودر ہےگا،جوكە پانچ سوروپے ہاورىبى پانچ سوروپےزيد كامنافع ہے۔ 🔊 شیئر کی قیت میں اضافہ تو ہوا مگر'' آپشن فیس'' یا پچے سورو ہے ہے کم ہوگئی مثال کے طور پرتین رو بے کا اضافہ ہوا ہے، تب بھی'' اختیار کاخریدار''عمروزید سے وہ شیئر زخرید لے گا ، حالانکہ اس صورت میں عمر وکوکوئی فائدہ حاصل نہیں ہورہا، تاہم اس کا خسارہ کم ہوجا تا ہے ، کیونکہ نہ خرید نے کی صورت میں پوری آپشن فیس رائیگاں جاتی ہے، جبکہ خریداری کی صورت میں صرف تین رویے کا نقصان ہے۔ اختیار خریدنے کا دوسرا مقصد بیہ ہے کہ قیمتوں میں مکنہ اضافہ سے پیشگی تحفظ اورمتوقع کمی ہے فائدہ اٹھایا جائے یعنی احتیاطی تدبیر کےطور پر اختیار کوخرید

مثال کے طور پر عمرہ کے ذمہ ایک ہزار امریکی ڈالرقرض ہے، جواس نے تین ماہ کے بعد اداکرنا ہے، ڈالر کی موجودہ قیمت ایک سو پندرہ روپے ہے، زیداس کشکش میں ہے کہ وہ ابھی ڈالرخرید لے یا ادائیگی کے موقع پر خریدے، کیونکہ اگروہ ابھی خرید لیتا ہے اور ادائیگی تک اس کی قیمت کم ہوجاتی ہے، تو اس کا نقصان ہے

الونكهاس نے ڈالرمہنگے داموں خریدا ہوا ہے ، اور اگر اس وقت نہیں خرید تا توممکن ے، ادائیگی تک اس کی قیمت بڑھ جائے ، اور اے مہنگے داموں خرید ناپڑے ، یہ بھی نفعان کا سودا ہوگا ،للبذاعمروز پدکوایک روپیدنی ڈالرفیس ادا کرکے تین مہینوں تک (۲۲۷) <sub>ایک مو</sub>پندره روپے فی ڈالر پرایک ہزارڈ الرخریدنے کا اختیار لے لیتا ہے،اب اگر مقررہ تاریخ تک روپے کے مقابلہ میں ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے توعمروزیدے اک سویندرہ رویے کے حساب سے ایک ہزار ڈالرخریدے گا ،اورا گر کی واقع ہوئی تو عروزیدے خریدنے کے بجائے مارکیٹ سے خریدے گاتا کہ اس کا نقصان کم سے کم ہو، اس صورت میں عمر و کو آپشن فیس کا نقصان پرداشت کرنا پڑے گا تا ہم الركيك مع والرسستامل جائے گا۔

دین اسلام میں اس طرح فیس دے کرمتعینہ مدت کے لیے خریدنے یا بیخ کا اختیار خرید نا جائز نہیں ہے ،اس طرح معاملات کر کے نفع کمانا اور نقصان بھر نا سبناجائز اورحرام ہے،مسلمانوں کے لیے اس قشم کا معاملہ کرنا یا اس میں شرکت کرناجائز نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة \_ ( الدر المختار مع رد المحتار : (١٣) ٥١٨) كتاب البيوع, مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة, ط: سعيد)

الأشباه والنظائر: (ص: • ٢١) الفن الثاني: الفوائد، كتاب البيوع، ط: قديمى-

<sup>□</sup>بيعالحقوق بانفرادها لا يجوز\_(شرح المجلّة لرستم باز: (١٥٨١) شرح المادة: ٢١٦) البيوع، الباب الثاني، الفصل الثاني في ما يجوز بيعه و مالا يجوز ، ط: مكتبه فاروقيه )

<sup>🖾</sup> بيع الاختيارات : صورة العقد : إن المعقود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيي محدد موصوف أو شراته بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إمّا مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطوفين \_ حكمه الشرعي : إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم في الأسواق الفالية العالمية ، لا تنضوي تحت أي عقد من العقو د الشرعية المسماة فهي عقو د مستحدثة \_ وبما أنّ المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقًّا ماليّا يجوز الاعتياض عنه فإنَّه عقد غير جائز \_ (الفقه الإمسلامي وأدلته: (١٩٥/٤) القسم الرابع: الملكية و توابعها ، الباب الثاني: المبحث السابع: عائد الاستعار ط: رشيديه)

## اختيار كاجديد مفهوم

رم مایدداراندنظام کے جدید معاشی ماہرین کے نزدیک اختیار سے مرادالیا عقد جو اختیار لی (Option) لینے والے کو ایک خاص مدت تک طے شدہ قیمت پر فنانشل ہیپرزیامتعین اجناس فرید نے یا ہیجنے کاحق دے۔

اختیار دینے کی با قاعدہ فیس کی جاتی ہے اور موجودہ دور کی معیشت میں ال اختیار دینے کی با قاعدہ فیس کی جاتی ہے اور موجودہ دور کی معیشت میں ال کو ایسامتنقل مال شار کیا جاتا ہے جو کسی دوسر سے کوفر وخت بھی کیا جاسکتا ہے، اور سی دیس اختیار مال نہیں اس کوفر وخت کرنا یا اس کوفر وخت کرنا یا اس کے حوض میں فیس لینا جائز نہیں ہے۔ شریعت میں اختیار مال نہیں اس کوفر وخت کرنا یا اس کے حوض میں فیس لینا جائز نہیں ہے۔

#### اختيار كاخريدار

اختیار کاخریدار:اس ہے مرادوہ مخص ہے جوفیس دے کرخریدنے یا بیچے کا اختیار حاصل کرتا ہے۔

۔ اختیار کا بیچنے والا: اس سے مراد وہ شخص ہے جوفیس وصول کرکے بیچنے یا خریدنے کا اختیار دیتا ہے۔

اختیار کاخریدار اگر چیزخرید نایا بیچنا چاہے تو اختیار دینے والا اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا پابندر ہتا ہے ، کیونکہ اس نے فیس وصول کی ہوتی ہے ، البتہ

<sup>(</sup>۱) عقد يخول لحامله الحق ببيع أو شواء أوراق مالية أو سلع معينة بسعر معين طيلة فترة زمنية معينة. ققه البيع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف الاسلامية للدكتور احمد ريان ـ (ص: ٢٥) ط: مكتبة الملك فهد

 <sup>(</sup>٢) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١، على الصفحة السابقة.

تجانت كالمال كالفائكونيا

افتیار خرید نے والاخرید نے یا بیچنے کا پابند نہیں ہوتا ، اس کی اپنی مرضی ہے چاہے ﴿ خریدے چاہے نہ خریدے ، چاہے بیچے چاہے نہ بیچے وہ آزاد ہے۔

اختيار كى قتميں

سرمایددارانه معیشت کے نظام میں اختیار کی بنیادی قسمیں دوہیں:

• اگرخریدنے کا اختیار لیا گیاہے، تواس کو (Call Option) کہتے ہیں۔

@اورا گریجنے کا اختیار لیا گیاہے تواس کو (Put Option) کہتے ہیں۔

اختيار ہے لينے يانہ لينے كا

''لینے یانہ لینے کا اختیار''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۴۰٫۸)

اخراجات مضاربت ميس

''مضارب کے اخراجات''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۹۸)

اخروث خراب نكلے

"سبزی خراب نکلے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۵/۴)

ادارے کے لیےسامان خریدتے وقت رعایت ملے

"رعایت ملے سامان خریدتے وقت "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۵۲۸۴)

ادائیگی بروفت نه ہوتو بیعانہ ضبط کرنے کی شرط

ہے۔۔۔۔اگرعقد بھے (خرید وفروخت) کرتے ہوئے بیشر طہوکہ خریدار نے برونت ادائیگی نہیں کی تواس کا بیعانہ ضبط ہوجائے گا تو بھے فاسد ہوجائے گی؛ کیوں کہ ال شرط میں بائع کا فائدہ ہے۔ اورا گرعقد بھے کرتے ہوئے شرط کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ

بیج ہوجانے کے بعداس شرط کا ذکر کیا تو بیج شیح ہوجائے گی اور شرط لغوہوجائے گی۔

راضی نہیں تو عدالت کے ذریعے خریدی ہوئی چیز وصول کرنے کاحق دارہے۔(۱) اوائیگی کی مدت کے اعتبار سے قیمت میں کمی زیادتی کرنا

''ادھار کی قیمت مختلف بتانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۸۸)

(۱) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدة ورضى الله تعالى عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان \_ قال مالك : و ذلك في ما تزى و الله أعلم يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكاري الله الله ثم يقول للّذي اشترى منه أو تكارى منه : اعطيتك دينا و الودها أو أكثر من ذلك أو أقل على أنى أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة ، وإن توكت ابتياع السلعة أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيئ \_ (إعلاء السنن : (١٤١٧ - ١٤٢١) كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع العربان ، ط: إدارة القرآن)

كمؤطاالإمام مالك عظي: (ص: ٥٦٨)كتاب البيوع، ماجاء في بيع العربان م ط: قديمي-

و قوله: نهى عن بيع العربان ، بضم المهملة وفيه لغتان: العربون بضم العين وفتحها أي عن بيع الذي فيه العربان ، في النهاية هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإلا كان لصاحب السلعة ولم يرجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الغرد وشرط عدم الرد والهبة إن لم يرض السلعة \_ (كشف المغطّاء عن وجه الموطأ على مؤطا امام مالك: (ص: عدم الرد والهبة إن لم يرض السلعة \_ (كشف المغطّاء عن وجه الموطأ على مؤطا امام مالك: (ص: ٥٦٨) كتاب البيوع ، ماجاء في العربان ، ط: قديمي كتب خانه)

و نهى عن بيع العربان أن يقدم إليه شيئ من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن و إلا فهو له مجانًا وفيه معنى الميسر \_ ( حجة الله البالغة : (١٠٨/٢) البيوع المنهى عنها ، من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسر، ط: كتب خانه رشيديد دهلى)

## ادائیگی کے دن بھاؤمیں کمی بیشی ہونا

اگری نے سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ڈالر سے ادھار میں خریدی ، مثلاً (۲۳۳)

ہزارڈ الر میں کپڑ اخریدا ، اور ڈالرا یک مہینے بعدا داکر ہے گا ، اور جس دن سودا ہوا

فااس دن ایک ڈالر کی قیمت سورو ہے تھی ، اور ایک مہینے کے بعد جب اداکر نے کا

وقت آیا تو ایک ڈالرا یک سومیس رو ہے کا ہوگیا ، تو ایک ہزارڈ الرمیس پاکستانی رو ہے

حداب ہے میں ہزار رو ہے کا نقصان ہوا کہ خریدار کوایک لاکھ پاکستانی رو ہے کے

عراب ہے میں ہزار اداکر کے ایک ہزارڈ الرخرید کردیے پڑیں گے۔

عرائے ایک لاکھ میں ہزار اداکر کے ایک ہزارڈ الرخرید کردیے پڑیں گے۔

اوراگرادائیگی کے دن ڈالری قیمت سورو پے کی بجائے نو سے رو ہے ہوگا آو زیدارکودی ہزار پاکستانی روپے کا فاکدہ ہوگا ، اور وہ ایک لاکھ پاکستانی روپے دیکر ایک ہزار ڈالرخریدنے کی بجائے نو سے ہزار پاکستانی دیکر ایک ہزار ڈالرخرید کر بائع (ایل) کو دیدے گا، توخریدار کا دی ہزار کا فاکدہ ہے اور بیسب پچھ ڈالر کے بھاؤیس کی بیشی کی وجہ ہوا ہے ، تو اس بارے میں تھم بیہ کہ خریدار پر ہر حالت میں ایک ہزار ڈالراداکر نالازم ہے ، بھاؤ میں کی بیشی کی وجہ نے ڈالر کی مقدار میں کی بیشی گراج بڑار ڈالراداکر نالازم ہے ، بھاؤ میں گئی بیشی کی وجہ نے ڈالر کی مقدار میں کی بیشی گراج بڑار دو کر خریدنا پڑا اس کا نقصان بھی خریدار ہی ہرداشت کرے گا، غرض کہ جو گری جی نو دو میں اداکر نالازم ہے ۔ وہی کرنی اتنی ہی تعداد میں اداکر نالازم ہے ۔ (ا) گرائی الفناوی الانفروید زرجل اقوص من الناصری میلغا قیمت بعد عندان بیار نوری ومضت

(۱) في الفتاوى الانقروية: رجل اقرض من الناصري مبلغا قيمته سبعة مناقبل نصف ديناربوري ومطنت ميون، وتغير سعر الناصري حتى صارت قيمته ثمانية عشر بدينار نيسابوري فله أن يطالبه بالنقد الذي تفعيليد (الفتاوى الانقروية: (۲۰۹۸) كتاب المداينات، ط: مكنبه سلطانيه)

ت وكذلك لوقال: أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها والاينظر!لي علاه الله والتولية على الموابحة والتولية ، = علاه الدواهم ولا إلى رخصها \_ (الدومع الرد: (١٢٢٥) كتاب البيوع، باب الموابحة والتولية ، =

تجانت كم ألك ألما يكوينا

T.

rrr

## ادائيگيمشتري کي صوابديد پر چھوڙ دينا

" بیچ مطلق ہونے کے بعدادا میگی کے لیے وقت متعین نہ ہو" عنوان کے

تحت د یکھیں۔(۲۳۳۸)

ادرک زمین کے اندرہونے کی حالت میں بیچنا

''آلوز مین کےاندرہونے کی حالت میں بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

#### ادحار

ہے....ہروہ عقد جس کے ایجاب وقبول میں ادھار کا ذکر آجائے۔ ہے.... یالین دین کے طریقے سے ادھار ہونا معلوم ہوجائے۔ (۱)

#### ادهارتيج

''بیع مؤجل''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۸/۲)

### ادھارہیج حیوانات کی

"حیوانات کی ادھار ہے کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۱۸۳)

= فصل في القرض، ط: سعيد القرض: هو عقد مخصوص ير دعلى دفع مال مثلي لا خر ليرد مثله -(الدرمع الرد: (١٢١٥) كتاب البيوع، باب المر ابحة والتولية، فصل في القرض، ط: سعيد)

ابدائع الصنائع: (٢٣٢/٥) كتاب البيوع، فصل: وأمّاحكم البيع، ط: سعيد)

(١) الدين: القرض ذو الأجل وإلا فهو قرض، والقرض، وثمن المبيع و كل ماليس حاضرًا، والموت،

(ج) أدين وديون (المعجم الوسيط: (٢٠٤١) باب الدال الدين ط: دار الدعوة)

التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين .... الدين ماثبت في الذمة \_ (شرح المجلّة للأتاسي:

(٢٣/٢) رقم المادة: ٥٦ م الكتاب الأول: في البيوع ، المقدمة ، ط: رشيديه )

كشرح المجلة لرستم باز: (٢٠/١) رقم المادة: ٥٦ ١ ، الكتاب الأوّل: في البيوع ، المقدمة ، ط: فاروقيه كوئد.

التأجيل: ضرب الأجل للشيئ وجعله في المؤجل، وأيضًا تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين-(المجموعة للقواعد الفقهية،: (ص: ١٣٤) التعريفات الفقهية، حرف التاء، التأجيل، ط: بشزى) بذنول

## ادھارخر بداری کی ادائیگی میں تاخیر ہو

ادھارخریداری میں ایک مرتبہ جو قیمت طے ہوجائے ،ادائیگی میں تاخیر کی (سس)
ادھارخریداری میں ایک مرتبہ جو قیمت طے ہوجائے ،ادائیگی میں تاخیر کی (سس)
ادھارخریداری میں اضافہ ہوگا
ادھارخریداری میں اضافہ ہوگا
ادھارخریداری میں تام ہے ہووہ ناجائز ہوگا ، کیونکہ وہ حقیقت میں قرض پر اضافہ ہوگا اور
ادخریراضانی رقم لیناسود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔
ا

## ادھارخر بدوفر وخت صحیح ہونے کی شرط

"بع نسید صحیح ہونے کی شرط 'عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۲۲۲)

## ادهارخر يدوفروخت كرنا

''نج نسیئے'' یعنی ادھارخرید وفر وخت کرنے کامعنی بیہ ہے کہ سامان توخریدار فریرکرابھی لے جائے اور قیمت کی ادائیگی کے لیے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کرلی الگے۔(۲)

(۱)قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جرّ منفعةً فهو ربا\_ (فيض القدير للمناوي: (٢٨٢/٦) رقم العلبث: ٢٣٣٢ ، حرف الكاف ، ط: دار الحديث القاهرة)

المن المؤمنين رضي الله عنه مو فوعًا: كل قرض جرّ منفعةً فهو ربا ـ (إعلاء السنن: (٣ ١ ٢/١٥) كاب الحوالة ، باب كل قرض جرّ منفعة فهو ربا ، ط: إدارة القرآن)

الماكل قرض جزنفقافهو حرام (شامى: (١٢٢٥) كتاب البيوع باب المرابحة والتولية ، فصل: الماتون، ط:معيد)

الإبجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله ، تبعًا للقاعدة الفقهية القائلة: كل أوم جزئفنا فهو دبار (فقه السنة: (١٣٨/٣) القرض ، ط: دار الكتاب العربي)

(۱) البع مع تأجيل الشعن و تقسيطه صحيح ... يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل أي يلزم لا المحلون الأخل معلوم الوقت عند كلا العاقدين ؛ لأنّ جهالته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع - (شرح لمعلام معلوم الوقت عند كلا العاقدين ؛ لأنّ جهالته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع - (شرح لمعلام معلوم الوقت عند كلا العاقدين ؛ لأنّ جهالته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع - (شرح العالم معلن المسائل المتعلقة بالنبية و الناجيل ، رقم المادة : ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) ط:

مخالت ميك مناف كالسأكلويثيا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانے کی اشیاءادہار پر خریدیں اورا پنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ (۱)

ادھارخریدی ہوئی چیز کونفع پر بیچنا

اگردکان دار نے کوئی چیز ادھار خریدی ہے تو مرا بحداور تولیہ میں جب تک دوسرے خرید نے والے کو بینہ بتادے کہ ہم نے بید چیز ادھار لی ہے تب تک اس کو نفع پر بیچنا یا خرید کے دام پر بیچنا جا کر نہیں ہے ، بلکہ بتادے کہ بید چیز میں نے ادھار خریدی تھی ، پھراس طرح نفع لے کریا دام کے دام پر بیچنا درست ہے ۔ البتہ اگراپئ خرید کے داموں کا پچھ ذکر نہ کرے یعنی مرا بحداور تولیہ قسم کی نیچ نہ ہو، بلکہ عام نیچ ہو تو پھر چاہے جتنے دام پر بیچ دے درست ہے اور ادھار خریدنے کا ذکر کرنے کی ضرور تنہیں۔ (۲)

= شرح المجلّة للاتماسي: (١/٢ ١ ١ ٢/١) رقم المادة: ٢٣٦ ، ٢٣٦ ، أيضًا ، ط: رشيديه والدر مع الرد: (١/٣) كتاب البيوع ، مطلب: في التأجيل إلى أجل مجهول ، ط: رشيديه (١) عن عائشة قالت: اشترى رسول الله عليه وسلم طعامًا من يهو دي إلى أجل و رهنه در عاله من حديد منفن عليه و (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٠) كتاب البيوع ، باب السلم و الرهن ، الفصل الأول ، ط: قديمى عليه و رمنكاة المعابية ، ط: قديمى و المخاري: (١/٢١) كتاب البيوع ، باب شراء النبي صلى الله عليه و سلم بالنسيئة ، ط: قديمى الصحيح لمسلم: (١/٢) كتاب المساقاة و المزارعة ، باب الرهن و جوازه في الحضر كالسفر، ط بقديمى .

(۲) لعابين الثمن شرع في المثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما (المرابحة) مصدر رابح وشرعًا البع ماملكه) ... (بما قام عليه و بفضل) مؤند و قال المحقق الشامي تحت قوله: ولم يذكر المساومة) وهي البيع بأي لمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول ، وهي المعتادة ... قوله : وشرعًا بيع ما ملكه بما قام عليه و بفضل) عدل عن قول الكنز وهو بيع بثمن سابق لما أورد عليه من أنه غير مطرد ، و لا منعكس أي غير مانع والا جامع ، أمّا الأول فلأنّ من شرى دنالير بالدراهم ، لا يجوز له بيعها مر ابحة ، وكذا من اشترى شيئًا بثمن نسبة لا يجوز له أن يرابح عليه مع صدق التعريف عليهما ... و عن مسألة الأجل بأنّ الثمن مقابل بشيئين : أي بالمجل وبالأجل ، فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق وقول البحر : إنّه لا ير دلجو از ها إذا بين أنه اشتر اه نسيئة ، رفّه في النهر بأنّ الجواز إذا بين لا يختص بدلك ، بل هو كل ما لا تجوز فيه المر ابحة كما لو اشترى من أصوله أن فروعه ، جاز إذا بين در الدرمع الرد: (١٣٢١ / ١٣٣ ) كتاب البيوع ، باب المر ابحة والتولية ، ط:سعيه ) فوعه ، جاز إذا بين - (الدرمع الرد: (١٣٢ / ١٣٣ ) كتاب البيوع ، باب المر ابحة و التولية ، ط:سعيه ) في عليه ما يسبه الموابحة والتولية ، ط:سعيه ) في النهر بأنّ المرابحة والتولية ، ط:سعيه ) في الموابدة والتولية ، ط:سعيه ) في الموابدة والتولية ، ط:سعيه ) في الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة والتولية ، ط الموابدة ،

45

#### ادهارسوناخريدنا

«سونا قسطول میں خریدنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۹۴۸)

### أدهار كاذكركيا

ا اگریج (خرید و فروخت) کرتے وقت ادھار کا ذکر کیا یا پہلے سے ادھار کا اور قیمت ادائیس کی توبیزی ادھار ہوجائے گا اور ایس کے سیح ہونے کے لیے قیمت کی ادائیس کی تاریخ متعین کرکے بیان کرنا اوران کے سیح ہونے کے لیے قیمت کی ادائیس کی تاریخ متعین کرکے بیان کرنا فروری ہے، اگر تاریخ متعین نہیں کی یا این تاریخ بیان کی جس کے ہونے کا علم نہیں فروری ہے، اگر تاریخ متعین نہیں اختال ہے (کہ پہتنیں وہ کام ہوگا یا نہیں)، جیسے:

ہو بارش ہوگی یا جب چاہے دے دینا، یا جب نوکری لگ جائے گی یا مال مل جائے گی بیال مل جائے گی تاریخ متعین نہ گات دوں گا توان تمام صور توں میں ادائیگی کی تاریخ متعین نہ ہونے کی وجہ سے بیچے فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

= ١٤٨٧٦ ( ١٤٨٧٦ ) كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، ط: رشيديه

الفعالقدير: (٢٨٦/١) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ط: رشيديه.

ولو اشتزى شيئا مالم يبعد مر ابحة حتى يبين؛ لأنّ للأجل شبهة المبيع وإن لم يكن مبيعًا حقيقة؛ لأنّه مرغوب ألا تزى أنّ الشمن قد يزاد لمكان الأجل ، فكان له شبهة أن يقابله شبئ من الشمن ، فيصير كأنّه اشتزى شينين ثم باع أحدهما مر ابحة على ثمن الكل ؛ لأنّ الشبهة ملحقة بالحقيقة في هذا الباب ، فبحب التحرز عنها بالبيان \_ (بدانع الصنائع: (٢٢٣/٥) كتاب البيوع ، فصل : وأمّا بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب ، ط: سعيد )

(۱) بازم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط؛ لأنّ جهالته تفضى إلى النزاع ، فالبائع بطالب في مدة قريبة و المشتري يأباها ، فيفسد البيع ، إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يومّا أو فيزاأرسنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النير وزصخ البيع ... تأجيل الثمن إلى مدة فيرمعينة كإمطار السماء يفسد البيع و مثله البيع إلى قدوم الحاج ، والحصاد للزرع والدياس للجب والقطاف للعنب؛ لأنّها تتقدّم و تتأخر \_ (شرح المجلّة للاتناسي: (١٢٨ / ١٦٨ ) وقم المادة :٢٣٨ ، ٢٢٨ الكتاب الأول: في البيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن ، الفصل الثاني: =

## ادھار کا معاملہ لکھا جائے

''معالمه کالکھتا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۱/۲)

(17)

## ادھار کی ہے میں تین باتیں ضروری ہیں

اوهار پرخرید وفروخت کرتے وقت تین با تمی صاف طور پرکرناضروری

:03

🕝 تبط کی

0 على قيت كياب؟ ٥ مدت كتني ٢٠٠٠

مقداراورمدت متنی ہے؟

تا کہ بعد میں کسی بھی چیز کے بارے میں جھگڑا نہ ہو اور جو قیمت عقد ک<sup>ج</sup> کے وقت مقرر ہوئی ہے اس میں اضافہ نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

## ا دھار کی ہیج میں بیشرا کط ہیں سمی چیز کواد حار فروخت کرنے کی صورت میں کل قیت ہتسطوں گی مقدار

= في بيان المساتل المتعلَّقة بالبيع بالنسينة والتأجيل، ط: رشيديه)

العكام شرح مجلَّة الأحكام: (١٩٥/١) وقم المادة: ٢٣٨, ٢٣٨ ، أيضًا، ط: دا الكتب العلمية بيروت.

المرح المجلّة لرستوباز: (۱۰۰۱) وقم المادة: ۲۳۸,۲۳۷,۲۳۸ ، أيضا، ط: فاروقيه كوئله .

(1) تسعية الشمن حين البيع لازمة ... يلزم الشمن أن يكون معلومًا فلو جهل الشمن فسد البيع ـ (شرح المجلّة لرستم باز: (٩٨/١) رقم المادة: ٢٣٨ ، الكتاب الأوّل: في البيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتوتبة على أو صاف الثمن وأحواله ، ط: فاروقيه كوئته)

كشرح المجلَّة للرُّمَّاسي: (١٥٨/٢) أيضًا، ط: رشيديد كو تند

ك دررالحكام شرح مجلَّة الأحكام: (١٨٥/١) رقم المادة: ٢٣٨ ، أيضًا، ط: دار الكتب العلمية.

را) ورات متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ بیج سیجے نہیں ہوگی۔ <sup>(1)</sup>

أدهاركي صورت ميس رئهن طلب كرنا

"ادھار کی صورت میں ضانت طلب کرنا"عنوان کے تخت دیکھیں۔(۲۳۷۱)

أوهاركي صورت مين ضانت طلب كرنا

ادھارفروخت کرنے کی صورت میں بائع یادکان دار خریدارے کوئی ہانت اور رہن وغیرہ طلب کرسکتا ہے اور جو چیز خریدی ہے اس کے کاغذات بھی گردی رکھوائے جاسکتے ہیں۔

لیکن خریدی ہوئی چیز جب تک خریدار کے قبضے میں نہآ جائے خریدارے

(١) بلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل و التقسيط ؛ لأنّ جهالته تفضي إلى النزاع ، فالباتع بطاب في مدة قريبة والمشتري يأباها ، فيفسد البيع ، إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يومًا أو لإاارسنة او إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صخ البيع . . . تأجيل الشمن إلى مدة فرمعينة كإمطار السماء يفسد البيع ومثله البيع إلى قدوم الحاج، والحصاد للزرع والدياس للجب القطاف للعنب؛ لأنها تتقدّم وتتأخر \_ (شوح المجلة للأناسي: (١٢٨/١١٨) وقم المادة: ٢٣٧، ٢٢٨ ،الكتاب الأول: في البيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلَّقة بالشمن ، الفصل الثاني: في بالالمسائل المتعلَّقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل، ط: رشيديه)

المردالعكام شرح مجلة الأحكام: (١٩٥١) وقم المادة: ٢٣٨, ٢٣٨ ، أيضا ، ط: دار اكتبالعلميةبيروت

المرالمجلَّة لوستم باز: (١٠٠١) وقم المادة: ٢٣٦، ٢٣٨، ١٣٨، أيضًا، ط: فاروقيه

السعية النعن حين البيع لازمة ... يلزم الشمن أن يكون معلومًا فلوجهل الشمن فسند البيع - (شرح لمسلكالم من البيع لازمه ... يلزم الشمن ال يحول مسر المبالة : في البيوع ، الباب الثالث : في بيان المدال : في بيان المدال : في البياب الثالث : في بيان المدال : في البيوع ، الباب الثالث : في بيان المدال من المدال المدال من المدا مسائل المتعلقة بالثمن ، الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله ، ط: الاليه كونته)

الموح العجلة للزنماسي: (١٥٨/٢) أيضًا ، ط: رشيديه كو تله .

المرالعكامش مجلدالأحكام: (١٨٥١) رقع المادة: ٢٢٨ ، أيضًا، ط: دار الكتب العلمية.

### أدهاركي قيمت مختلف بتانا

(1) (هو) لغة: حبس الشيئ , وشرعًا: (حبس شيئ مالين) ... (بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه)... (كالدين) ... وقال المحقق الشامي: هو مشروع لقوله تعالى: { فرهان مقبوضة } وبماروي أنه عليه الصلاة و السلام اشتزى من يهو دي طعامًا و رهنه به درعه و انعقد عليه الإجماع ، ومن محاسنه النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ... (الدر مع الود: (٢٧٧٦) كتاب الرهن ، ط: سعيد) كالبحر الوائق: (٢٢٧٨) كتاب الرهن ، ط: رشيديه \_

القدير مع الكفاية: (١٥٣/١٠) كتاب الرهن، ط: رشيديه.

و (بعين مضمونة بغيرها) أي بغير مثل أو قيمة مثل المبيع في يدالبائع ، فإنه مضمون بالثمن ، فإذا هلك ذهب بالثمن ... (وصح) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي بالمثل أو بالقيمة ... (و) صخ بالدين ولو موعودًا بأن رهن ليقوضه كذا) كألف مثلاً (الدرمع الرد: (٩٣/٢) ٣٩٣) كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهائه و ما لا يجوز ، ط: صعيد)

ك فتح القدير مع الكفاية: (١٤٦/١٠) كتاب الرهن باب مايجوز ارتهانه والارتهان به و مالايجوذ، ط:رشيديه\_

البحر الرائق ( ۱۸۹۳ ) كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه و الارتهان به و ما لا يجوز ، ط: رشيديه و بها أنّ الثمن في البيع المؤجل يصير دينًا على المشتري فور تمام العقد ، فإنّه يجوز للبائع أن يطالبه بتوثيق لهذا الدين أو بضمان للتسديد عند حلول الأجل أمّا ضمان التسديد ، فيمكن طريق الرهن أو بكفالة من انظرف الثالث ، وفي الصورة الأولى يرهن المشتري شيئًا من ممتلكاته لدى البائع . . . وأمّا الطريق الثاني وهو أن يمسك البائع المبيع عنده بصفة كونه رهنا من المشترى بالثمن الواجب في ذهنه فإنّه يعكن بطريقتين أيضًا ، الأول : أن يرهنه المشتري قبل أن يقبضه من البائع فهذا لا يجوز أيضًا ؛ لأنّه في معنى حيس المبيع عند البائع لاستيفاء الثمن و ذلك لا يجوز في البيوع المؤجلة \_ ( قضايا فقهية معاصرة: ( 1 / 1 ) أحكام البيع بالتقسيط ، توثيق الدين وأنو اعد ، ط: دار العلوم كواچى )

رہے بجہول ہونے سے آیج فاسد ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

أدهاركي وجهسے مزیداتی رقم زائد کہنا

موداکرتے وقت باکع یادکان دار کا پیے کہنا کہ:'' چیز کی قیمت ایک ہزار ہے اور ایک مورو پے مزید ادھار کی وجہ سے ہیں'' جائز نہیں ہے اور بیسو ہے ہور کے تم میں ہوں گے۔ (۱)

أدهار لينے كابيان

"دام ابھی نبیں ہیں پھردے دول گا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۸۸۳)

ادهارمعاملات لكهلياكري

کاروباری طبقه کواکٹر و بیشتر ادھارخرید وفر وخت کی ضرورت پیش آقی رہتی اسلام اوقات فریقین میں اعتاد اورخوشگوار تعلقات کی بنا پر ابتدا و میں کی تحریر کی فرات محمول نہیں کی جاتی ، مگر بعد میں ہے اعتادی اور خاط فہمیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور خاط فہمیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور فاط محمول کے اور مقدمہ بازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے ، یا لمباعرصہ گزرنے کی ہے نے فریدار کو یاد ہی نہیں اور اگر خریدی فی پیز خریدی تھی یا نہیں اور اگر خریدی فی پیز خریدی تھی یا نہیں اور اگر خریدی فی انہیں اور اگر خریدی فی تابیس اور اگر خریدی فی تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابید کی تابید کی تابید کر تابید کر تابید کی ت

ا آزنائہ کے اوحارے یانقد مجلس میں ملے ہونا ضروری ہے ''عنوان کے تحت حاشیہ و یکھیں۔

"النام بقعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد ، وذكر القدر الزائد على النام بقعله الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد ، وذكر القدر الزائد على المراح . (بحوث في قضايا فقهية معاصرة : (ص: "أحكام البع بالنفسيط ، ط: مكتبه دار العلوم كراجي)

المانك عن زيد بن أسلم ألدقال: كان الزبافي الجاهليّة أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، التعرّ العنى قال أتقضي أم تربى، فإن قضى أحد، و إلا زاده في حقه و أخر عنه في الأجل، (مو طأ الإمام على (ص: ٢٠١) كتاب البيوع، ماجاء في الربافي الدين، ط: قديمي)

المسركيرللفخوالوازي: (٢٧٩) سورة العمران، رقع الاية: ١٣٠، ط: دار الكتب العلمية تهران-

مزید ہے کہ خریدار بھی کبھارا جانگ فوت ہوجا تا ہے اور تحریری نبوت ندر ہوئے۔ ہوجا تا ہے اور تحریری نبوت ندر ہوئے کی وجہ ہے اس کے ورثاءادا میگی ہے انکار کردیتے ہیں ، اس موقع پراگر موجود ہوتو ہے شہادت کا کام دے سکتی ہے۔
اس لیے قرآن مجید نے ہے تلقین کی ہے کہاد مھار خرید فروخت کی وستاویز لکھ اس لیے قرآن مجید نے ہے تیا ور جھڑے ہے وغیرہ نہ ہوں ، اور اگر بالفرض ہوں بھی لی جائے تا کہ بعد میں اختلافات اور جھڑے نے وغیرہ نہ ہوں ، اور اگر بالفرض ہوں بھی تو ان سے نمٹنا آسان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: { بیا آگیہا الّذِینَ آھنُوا إِذَا

تَكَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَا كُتُبُوهُ} - [البقرة:٢٨٢]() أدهار ميں اتن اور نفذ ميں اتن قمت ہے

''قیت متعین ہونا ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۲۸۵)

## أدهارمين بإزاري قيمت مقرركرنا

مثلاً ایک مہینے کے ادھار پر سامان فروخت کیا اور قبمت اس طرح مقرر کی کہ ایک مہینے کے بعد بازار میں اس سامان کی جو قبمت ہوگی وہ ادا کرنی پڑے گی، اس طرح قبمت مقرر کر کے بیچ کرنے (بیچنے) سے بیچ فاسد ہوگی۔ (۲)

## أدهارمين قيمت زياده لول گا

اگربائع نے سامان فروخت کرتے وقت خریدار سے کہا: "ادھار میں قیت

(١) (فاكتبوه) لأندأوثق أو أدفع للنزاع ، والجمهور على أنّه استحباب \_ (تفسير البيضاوي : (١١) البقرةة : ٢٨٢ ، ط: دار إحياء التراث العربي)

(٢) يلزم!ن يكون الثمن معلوماً, فلوجهل الثمن فسد البيع (شرح المجلة لسليم رستم باز، ( ٩٨/١) [رقم المادة: ٢٣٨] الكتاب الأوّل: في البيوع, الباب الثالث في بيان المساتل المتعلّقة بالثمن، الفصل

الأول: في بيان المسائل المتر تبة على أوصاف الثمن وأحواله، ط: فاروقيه كوتله)

كشرح المجلة للاتماسي: (١٥٨/٢)، أيضًا، ط: رشيديه كونثه

@ دور الحكام شوح مجلّة الأحكام: ( ١٨٥/١) ، أيضًا ، ط: دار الكتب العلمية ـ

4

ز<sub>یادولوں</sub>گا''اور قبمت کی مقدار متعین نہیں کی تو تنج فاسد ہوجائے گی؛ کیوں کہ قبمت <sub>کا مقدار</sub> مجلس عقد میں مقرر نہیں ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

(۲۳1)

## أدهارمين قيمت زياده لينا

اُدھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے، (۳) لیکن اتنازیادہ اضافہ کرنا جوعرف ورواج کے اعتبار سے برداشت کے قابل نہ ہومروت کے (۱) گرنا کے لیے 'ادھار ہے یافقہ کس میں طے ہونا ضروری ہے''عنوان کے تحت حاشیہ دیکھیں۔

(١)ولواشترى بألف نسيئةً وباع بربح مائة ولم يبين خير المشترى؛ لأنه يز ادالتمن لأجل الأجل، فكان المشهة بالمبيع، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة \_ (تبيين الحقائق: (٣٣٣/٣) كتاب البيوع، بالتولية, ط: دار الكتب العلمية بيروت)

كاشامي: (١٣٢/٥) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: سعيد

الفتاوى الهندية: (١٣٦/٣) كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسدالبيع والتي النسروط التي تفسدالبيع والتي الفسدالبيع، ط:رشيديه كوئشه

البحر الرائق: (٢/ ١٩٠/) كتاب البيوع, باب المر ابحة و التولية ، ط: رشيديه كو تله

من اشترى ثوباً بعشرة نسيئة وباعه بريح واحد حالاً, ولم يبين ذلك فعلم المشترى خيانته يصير مخيراً إن شاء رده و إن شاء قبله ، لأن للأجل شبهاً بالمبيع ألاترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة \_ (مجمع الأنهر: (١١٢/٣) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، ط: غفاريه كوئله)

€ فتح القدير: (٢٦٢/٦) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ط: مصطفى البابي الحلبي مصر

الهداية: (٦٤/٢) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: مكتبه شركة علمية ملتان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسربعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقل بعشر النسبة بعشرين ولايفارقه على أحدالبيعتين، فاذا فارقه على أحدهما فلابأس اذا كانت العقدة على والحيمنهما والمنهما والمنهم والمنهم والمنهما والمنهما والمنهما والمنهم والمنهم والمنهما والمنهم وا

واذاعقد العقد على أنه الى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال: الى شهر بكذا و الى شهرين بكذا فوفاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم؛ ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع ..... وهذا ذا افر قاعلى هذا ، فان كان يتر اضيان بينهما ولم يتفر قاحتى قاطعه على ثمن معلوم و أتفا العقد عليه فه حال المسوط للسرخسى: (٩/١٣) كتاب المدعى باب البيوع الفاسدة ، ط: غفاريه كوئله)

ادھارہونے کی شرطہیں تھی

ہے۔۔۔۔۔اگرسوداکرتے وقت ادھارہونے کی شرط نہیں لگائی گئی تھی،ال کے بعد خریدارنے کہا کہ: میں قیمت بعد میں دوں گا،بائع بھی اس پرراضی ہو گیا تو بیہ جائز ہے خواہ ادائیگی کی تاریخ متعین نہ بھی کی جائے ،لیکن اس صورت میں بائع

(۱) عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى: { وَ لَا تُنْسَوُ الفَصْلَ بَيْنَكُمْ } ويباع المضطر ون وقد نهى النه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ... قال الشامى: وهو أن يضطر الرجل الى طعام وشراب أوغيرهما ولايبيعه البائع الابأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه ... قال الخطابى: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولايفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروء قأن لا يباع على هذا الوجه وأن لايقتات عليه بماله ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة - (إعلاء السنن: (٢٠٥/٣) كتاب البيوع باب النهى عن بيع المضطر ، ط: ادارة القرآن كو الحي)

ص والوجه الآخر أن يضطرالى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع مافى يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله فى حق الدين، والمروءة أن لايباع على هذا الوجه وأن لايقتات عليه بماله ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له الى الميسرة \_ (بذل المجهود: (٥/ ٢٥٢) كتاب البيوع، باب فى بع المضطى ط: امداديه)

كشامى: (١٣٢/٥) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: سعيد

(٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (مشكاة المصابيح: (ص:٣٢٣) كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثاني، ط: قديمي)

(٣) عن جويوبن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوحم الله من لا يوحم الله من لا يوحم الله من الناس (مشكاة المصابيح: (ص: ٢١١) كتاب الآداب، باب الشفقة و الوحمة على الخلق، الفصل الأول، ط: قديمي)

(پیچ والے) کوجب بھی چاہے قیمت کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کاحق ہوگا۔ (۱)

ہے والے) کو جب بھی چاہے قیمت کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کاحق ہوگا۔ (۱)

ہے ہے والے کہ اورا گرادھار ہونے کی شرط تھی تواس صورت میں قیمت کی رقم (۲۳۳)

اداکرنے کی تاریخ متعین کرنا ضروری ہے ،'' میں قیمت بعد میں دوں گا'' کہنے ہے (۲۳۳)

بی جیج نہیں ہوگی۔ (۲)

ادھارہے یا نقر مجلس میں طے ہونا ضروری ہے

تاجروں میں بیرواج ہے کہ نفتد فروخت کرنے کی قیمت علیحدہ مقرر کرتے ہیں اور قسط وار قیمت ادا کرنے میں قیمت نفتد سے زیادہ لیتے ہیں، اس طرح تجارت کے جائز ہونے کی صورت رہے کہ مجلس عقد (جس مجلس میں سودا ہوا ہے) ہی میں نفتد ہے یا دھار معاملہ صاف کرد ہے ، اگر مجلس میں بات صاف نہیں ہوئی تو بھے فاسد ہوجائے گی۔ (۳)

مثلاً: خریدارے دریافت کرلیا جائے کہ آپ قیمت ابھی نفتدادا کریں گے یابعد میں؟ اگر نفتد کی بات کی ہے تو نفتد کی قیمت بتادے اور اگرادھار کہا ہے تو ادھار والی قیمت بتادے تو درست ہے۔

(۱) ثم اعلم أن هذه الأجال إنما تفسد البيع إذا ذكر في أصل العقد , أمّا لوباع بشمن حال ثم بعد تمام العقد أحله إلى هذه الأوقات صخ البيع وصخ التأجيل ؛ لأنّ هذا تأجيل الدين لا الثمن ، والدين كالكفالة بتعمل فيه جهالة الأجل إذا كانت يسيرة فإنّه لو كفل إلى هذه الأوقات صخ (شرح المجلّة لرستم باز: العمل فيه جهالة الأجل إذا كانت يسيرة فإنّه لو كفل إلى هذه الأوقات صخ (شرح المجلّة لرستم باز: (١٠١١) تحتّ المادة رقم: ٢٣٧ ، الكتاب الأوّل: في البيوع ، الباب الثالث ، الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالنسينة و التأجيل ، ط: فاروقيه كوئله)

المحام شرح المجلّة الأحكام لعلى حيدر: (١٩١١) رقم المادة: ٢٣٨، ط: دار الكتب العلمية.

تشکشر المعجلة للاثناسي: (۲۹۶۱، ۲۸۱) د قیمالمادة: ۲۴۸، أیضا، ط: د شیدیه کونشه۔ (۲) ادحار بے یانقرنجکس میں طے ہونا ضروری ہے 'عنوان کے تحت دیکھیں۔

(٢) نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقدف بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في يعققان وقدف وقدف والمناوة على أحد البيعتين، قاذا فارقه = يعقلن على أحد البيعتين، قاذا فارقه =

## ا**ذان جمعہ کے بعد تنجارت کرنا** ''جعہ کی اذان کے بعد تنجارت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۵٫۳)

(rrr

ار کان مضار بت ''مضار بت کے ارکان''عنوان کے تحت لکھیں۔(۲۲۷۸)

اُروِ**ی زمین کے اندر ہونے کی حالت میں بیچنا** ''آلوز مین کے اندر ہونے کی حالت میں بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

### اُ سبابِ مِلک ''مِلک کے اسباب''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۴۸)

= على أحدهما فلابأس اذا كانت العقدة على واحدمنهما (جامع الترمذي: (١/ ٢٣٣) أبواب البيوع,بابالنهي عن بيعتين, ط:سعيد)

المنافقة العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا ، أو قال : إلى شهر بكذا و إلى شهرين بكذا فهو قاسد ؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ؛ ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع ..... وهذا إذا افتر قاعلى هذا ، فإن كانا يتراضيان بينهما ولم يتفر قاحتى قاطعه على ثمن معلوم و أتما العقد عليه فهو جائز ؛ لأنهما ما افتر قا إلا بعد تمام شرط صحة العقد \_ (المبسوط للسرخسى: (١٢) ) باب البيوع الفاسدة ، ط: غفاريه كوئه)

البيع مع تأجيل النمن وتقسيطه صحيح , يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط إذا عقد البيع على تأجيل النمن إلى كذا يوما أو شهر أأو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أل النير وزصح البيع . . . تأجيل النمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يفسد البيع , غير أنه إذا أبطل المشتري الأجل قبل الافتراق وقبل الفسخ صح البيع لارتفاع الفساد قبل تقرره \_ (شرح المجلة لسليم وستم باز: ( 1 / 1 1 ، 1 ، 1 ) [ المادة: ٢٣٥ ، ٢٣٦ ] الكتاب الأول: في البيوع , الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالنيع بالنسيئة و التأجيل ، ط: فاروقيه كونه )

المجلَّة للاتماسي: (١٦٨١) ط: أيضار شيديه)

ر بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (١/١) أحكام البيع بالتقسيط، زيادة الثمن من أجل التاجيل، ط: دار العلوم كراچي-

## ايات يل(Spot Sale)

''عاضر سودا''عنوان کے تحت دیکسیں۔(۱۲۵/۳)

## اسپرٹ کی تجارت

ا پرٹ کی تجارت جائز ہے، البتہ جان ہو جھ کرایے آدمی کوفروخت نہ کے جونشہ کرنے کے لیے خرید تاہے، تا کہ بیچے والا گناہ گارنہ ہو۔

## اسپرٹ کی تجارت کا حکم

واضح رہے کہ'' الکھل'' اور'' اپرٹ'' شراب کے خالص جو ہر کانام ہے جو کمیائی طریقے سے زکالا جاتا ہے۔ اپرٹ کی مختلف اقسام ہیں اور ہرایک کا حکم بھی

(۱) ان بيع العصير معن يتخله خمر أان قصد به النجارة فلاتحرم وان قصد لأجل التخمير حرم (قوله: إن بع العصير معن يتخله خمراً بالمجوسي لا بع العصير معن يتخله خمراً بالمجوسي لا المسلم أمّا بيعه عن المسلم فيكره و لأنّ المجوس بستحلون ذلك ويجوز لنا أن ندعهم يتخلون الخمر وبشرونها أمّا في حق المسلم فقيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره (شرح الأشباه والنظائر للحموي: (19/1 م) القن الأول: القو اعد الكلية الفاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها مط: علميه كوئه)

المنابط عندهم: أن كل مافيه منفعة تحل شرعاً, فإن بيعه يجوز؛ لأن الأعيان خلفت لمنفعة لانسان. (الفقه الإسلامي وأدلته: (١/٥) القسم الثالث: العقود والتصر فات المدنية المالية, فعل الأول، المبحث الرابع: البيع الباطل و البيع الفاسلم ط: رشيديه)

اللزمع الرد: (١٩/٥) كتاب البيوع، ط: سعيد

المسكرة (Alcohals) اليوم صارت تستعمل في معظم المسكرة (Alcohals) اليوم صارت تستعمل في معظم الموبة ولا المسكرة (Alcohals) اليوم صارت تستعمل في معظم الموبة ولا أبي حديثة المسكرة والمستعنى عنها كثير من الصناعات المحديثة وقدعمت بها البلوى مندت البها المحاجة و المحكم فيها على قول أبي حديثة سهل . . . . . فالحاصل: أن هده الكوحل لولم نمعنوعة من العنب والتمر في عها للأغراض الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حديثة وصاحبيه و إن معنوعة من العمو خ من عصور العنب فكذلك عند أبي حديثة خلافاً لصاحبيه من مصنوعة من العمر أو من المطبوخ من عصور العنب فكذلك عندابي حديثة خلافاً لصاحبيه من المنت المنه و غيمها حرام عندهم حميعاً و الظاهر أن معظم الكوحل الاتصنع من المنت مصنوعة من العنب النيء في عها الأغراض مشروعة في قول علماء المعنفية جميعاً (تكملة فتح والاتم فينه أن يعوز بيعها الأغراض مشروعة في قول علماء المعنفية جميعاً (تكملة فتح المناه من المناب المساقات والمزارعة باب تحريم بيع المحمر وط: دار العلوم كواجي)

الگ الگ ہے،لہذا یہاں ہرایک قشم کوالگ الگ لکھا جار ہاہے تا کہ تھم بھی الگ الگ .

واسح ہو:

رہی، و.

پہلی تنم اس اسپرٹ کی ہے جے منتقی ، انگور یا تھجور کی شراب سے بنایا گیا

ہو۔ یہ بالا تفاق نا پاک ہے، جس دوامیں سے ملائی گئی ہووہ بھی نا پاک ہے، اس کا پینا
حرام ہے۔ (۱)

البته شدیداضطراری حالت میں ایسی دوا پینے کی رخصت ہے، اور شدید اضطراری حالت میہ ہے کہ ماہر معالج اور ڈاکٹر کاظن غالب میہ ہوکہ اس مریض کو کی اور دوا سے شفانہیں ہوگی توالیمی صورت میں اس قشم کی اسپرٹ ملی ہوئی دوا پینے کی بقد رضر ورت گنجائش ہے۔ (۲)

المانع الصنائع: (١١٢/٥) كتاب الأشربة ط: سعيد

(٢) فقى النهاية عن الذخيرة: الاستشفاء بالحرام يجوز اذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر- وفي فناوى قاضيخان معزيًا إلى نصر بن سلام: معنى قوله عليه السلام" إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حوم عليكم "إنّ الله لم يجعل شفاء كم فيما حوم عليكم" إنّما قال ذلك في الأشباء التي لا يكون فيها شفاء فأمّا إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ، ألا تزى أنّ العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة - (البحر الرائق: (٢٠٣١١) كتاب الطهارة ، تحت قوله: وبول ما يؤكل نجس . . . ولا يشرب أصلاً ، ط: رشيديه) =

ورسری قسم اس اسپرٹ کی ہے جو مذکورہ اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً:

جو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنائی گئی ہو۔اس کی طبیارت اور حرمت میں فقہاء
کرام کا اختلاف ہے، امام اعظم البوطنیفہ رحمہ اللہ اورامام البویوسف رحمہ اللہ کے
نزدیک بیہ پاک ہے اور اتن مقدار پینا بھی حلال ہے کہ جس سے نشہ نہ ہو نیز لہولوب
کے مقصد سے بینا نہ ہو۔ جب کہ امام محمد رحمہ اللہ کنز دیک بین جاست خفیفہ ہے اور
اس کی تھوڑی مقدار بینا بھی جائز نہیں، فتو کی اگر چیام حالات میں امام محمد رحمہ اللہ
کروں پر دیا گیا ہے، مگر اسپرٹ میں چوں کہ عموم بلوی ہے، لہذا جس دوا میں دوسری
میں کروں پر دیا گیا ہے، مگر اسپرٹ میں چوں کہ عموم بلوی ہے، لہذا جس دوا میں دوسری
البوسف رحمہ اللہ کے قول پر عمل کر لیا جائے، اگر چہ تفق کی اور احتیاط امام محمد رحمہ اللہ
ابویوسف رحمہ اللہ کے قول پر عمل کر لیا جائے، اگر چہ تفق کی اور احتیاط امام محمد رحمہ اللہ
کرتے میں ہے۔ (۱)

تیسری قسم اس اسپرٹ کی ہے جو کی شراب سے نہ بنائی گئی ہو، بلکہ کسی اور پاک وطلال چیز مثلاً: ورخت کے ہے ، پھول ، گھاس یا پودے وغیرہ سے بنائی گئی ہووہ بھی گئی ہو، یہ بالا تفاق سب کے بزد کے پاک ہے اور جس دوا میں بیملائی گئی ہووہ بھی

= المالامعالرد: (١/١) كتاب الطهارة ، فصل: وأمّا الطهارة المحقيقية ، ط: سعيد المالارمعالرد: (٢٢٨٥) كتاب البيوع ، باب المتفرّقات ، مطلب في التداوي بالمحرم ، ط: سعيد (١) (وحرمها محمد) أي الأشر بة المتخذه من العسل و التين و نحوهما قاله المصنف (مطلقًا) قليلها وكثيرها (وبه يفنى) . . . و في طلاق البزازية : وقال مخمد : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أبطًا ، . . والخلاف إنّما هو عند قصد التقوى أمّا عند قصد التلقي فهو حرام إجماعًا ـ (الدر مع الرد:

(٣٥٣/٢) كتاب الأشربة ، ط: سعيد)

الم وهذا الاختلاف فيما إذا قصد به التقوي دون التلهي، وإن قصد به التلهي فهو حرام بالإجماع وقوله فيما إذا قصد به الإجماع والم المنافق على طاعة الله أو استمراء الطعام أو التداوي فأما السكر منه حرام بالإجماع. الم أتفاني وتبين الحقائق مع حاشية الشلبي (٢/٣) ط: كتاب الأشربة على المداديه ملتان على المعيد =

پاک اور حاال ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے ، موجودہ دور میں عام لور پر تمبیری شم کی اسپرٹ استعمال ہوتی ہے ، کیوں کدوہ ستی ہے۔ (۱) نیرورہ بالا تفیصیل اس وقت ہے جب کہ معلوم ہوکہ اسپرٹ کس قسم کی ہے، اور

ندگورہ بالآفیصیل اس وقت ہے جب کہ معلوم ہوکہ اسپرٹ کس قسم کی ہے،اور اگر معلوم نہ ہوکہ یہ ہے کہ جب کہ معلوم نہ ہوکہ یہ سے سم کی ہے تو چوں کہ ناپاک ہونے کا گمان غالب نہیں ہے، بلکہ محض شبہ ہے کہ قسم اول ہے ہو، تو محض اس شبہ کی بنا پر اس کی نجاست یا حرمت کا بحکم منبیں لگا یا جائے گا، لہذا جس دوا میں ایسی اسپرٹ یا الکھل ہوجس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ نہ کا گہا ہو گا ہوا ہے کا گہا گئا ہوا ہے کہ بارے میں معلوم نہ ہو کہ نہ کہ کورہ تمین قسم وں میں ہے کس قسم ہے ہوا کہ الی دوا کھانے اور پینے کی گئجائش ہو اور جس گیڑ ہے کو ایسی دوا یا اسپرٹ لگ جائے اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ (۲) ہوا کی خرید و فروخت کا تھم میرے کہ جن صور تو ل کے بارک تعمور تو ل کے بارک کھا گیا ہے کہ جن صور تو ل کے بارک کھا گیا ہے کہ جن صور تو ل کے بارک کھا گیا ہے کہ جن صور تو ل کے بارک کھا گیا ہے کہ جن صور تو ل کو پاک کھا گیا ہے کہ جن صور تو ل کو بارخ ہوگی ہوا تر جن صور تو ل کو ناپاک لکھا گیا ہے کہ بھی جائز ہوگی ، اس کی تجارت بھی حلال ہوگی اور جن صور تو ل کو ناپاک لکھا گیا ہے

= الهندية: (١٥ ٩ ٠٥) كتاب الأشربة ، الباب الأول: في تفسير الأشربة ، طاورشيديه

الكلية القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسيس ط: علميه كو ثله) الفن الأول: القواعد الكلية القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسيس ط: علميه كو ثله)

المحول الكحول الخارجي بغير التداوي في مثل العطور و الحبر و الأصباغ، فيتوقف حكمه على كوند نجت أو طاهوا، وقد ثبت من مذهب الحنفية المختار أن غير الأشربة الأربعة (المصنوعة من التمر أو من العنب) ليست نجسة ، ولما أن الكحول المستخدمة للاستعمال ليست داخلة في الأشربة الأربعة ، فإنها ليست نجسة في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى ، ولذلك يجوز على قولهما استعمال العطور و الحبر و الاصباغ و نحوها التي توجد فيها الكحول . (فقه البيوع على المذاهب الأربعة ( ا / ٢٩٣ ) المبحث النالث ، الشرط الثانى ، كون المبيع متقومًا ، الأدوية و الأغذية المشتملة على الكحول ، ط: مكتبة معارف القرآن )

(١)ايطا\_

 (٢) اليقين لا يزول بالشك، . . . وإذا صار مشكو كافي نجاسته جازت الصلاة معه ، قلت : يندرج في هذه القاعدة قواعد : منها قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و تنفز ع عليها مسائل منها : من تيقن = ال کی خریدوفرو دخت بھی نا جائز ہو گی اور تجارت بھی حرام ہو گی \_ <sup>(1)</sup> اسپيورڻس ڈ ريس

### وہ کیڑے جن پر کا فرول کے شعار ہوتے ہیں ان میں کچھ فصیل ہے اوروہ

الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر \_ (شرح الحموي على الأشباه: (١٣٨/١ \_ ١٥٠) الفن الأول: القواعد الكلية ، القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ، ط: مكتبه علمية كو ثثه ) منرح المجلّة للأتاسي: (١٨/١) رقم المادة: ٣، المقدّمة ، المقالة الثانية: في بيان القو اعد الكلية الففهية ط: رشيديه كو تثله

الشرح المجلَّة لرستم باز: (١٢/١) رقم المادة: ٣، أيضا، ط: فاروقيه كونثه.

(١) وإنما نبهت على هذا لأن "الكحول المسكرة" اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية, و لأغراض كيمياوية أخري، و لاتستغنى عنها كثير من الصناعات الحديثة، و قد عمت بها البلوي. واشتدت اليها الحاجة, و الحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل, لأنها إن لم تكن مصنوعة من الني من ماء النب، فلابحرم بيعها عنده، والذي يظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب، بل تصنع من غرها... فالحاصل أن هذه الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب و التمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائزين أبى حنيفة وصاحبيهم وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبو خ من عصير العنب, فكذالك عدابي حنيفة ، خلافًا لصاحبيه ، و لو كانت مصنوعة رالعنب الني فبيعها حرام عندهم جميعًا ـ (تكملة فتحالملهم (١/١٥٥) كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم بيع الخمس ط: مكتبه دار العلوم) 🖰 وبهذا تبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم, فإنها تستعمل في كثيرين الأدوية والعطور والمركبات الأخريم فإنهاإن اتخذت من العنب أو التمر فلاسبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن الخذت من غيرها فالأمر فيهاسهن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، و لا يحرم استعماله مركبة مع العوادالأخري، ولايحكم بنجاستها أخذًا بقول أبي حنيفة رحمه الله، وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوملي الأدوية والعطور وغيرها لاتتخذمن العنب أو التمر إنماتتخذمن الحبوب أو القشور أو البترول الغيرة كما وحينلة هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم (الكملة فتع الملهم (١٠٨/٣) كتاب الأشربة, باب تحريم بيع الخمر، ط: مكتبه دار العلوم) الما استعمال الكحول الخارجي بغير التداوي في مثل العطور و الحبر و الأصباغ، فيتوقف حكمه على كوندنجشاأو طاهرًا، وقد ثبت من مذهب الحنفية المختار أن غير الأشربة الأربعة (المصنوعة من التعوار من العنب) ليست نجسة ، ولما أن الكحول المستخدمة للاستعمال ليست داخلة في الأشربة الأ الأربعة, فإنهاليست نجسة في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمه ما الدتعالي، ولذلك يجوز على قولهما المتعمال العطور و الحبر و الاصباغ و نحوها التي توجد فيها الكحول. (فقه البيوع على المذاهب الأربعة (١/ ٢٩٠) المبحث الثالث، الشرط الثاني، كون المبيع متقومًا، الأدوية و الأغلية المشتملة على الكعول، ط: مكتبه معارف القرآن)

• اگریہ شعار کا فروں کے دینی رموز اور علامتیں ہیں جیسے صلیب وفیراز ره ایسی حالت میں ان کپڑوں کو درآ مد کرنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کپڑوں کو درآ مد کرنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے۔ ع اگریه شعار اور علامت کسی کافرکی تعظیم اور احتر ام کی علامت ہو،خلا کیڑے پر تعظیم کے لئے کسی کا فرکی تصویر چھپی ہو، یا اس کا نام لکھا ہو، یاال طرح کی کوئی اور چیز ہوتو ایسے کپڑ ول کو بھی درآ مد کرنا اور ان کی خرید وفر وخت ک<sup>ن</sup>ا حائزنہیں ہے۔

• اوراگر کیژول پر جوعلامتیں چھپی ہوئی ہیں وہ عبادت کی علامت نہیں ا کی آ دمی کی تعظیم کے لئے بھی نہیں صرف تجارتی نشانات ہیں جنہیں''ٹریڈ مارک'' کہتے ہیں توان میں کوئی حرج نہیں \_ <sup>(1)</sup>

(١)(ولووجدوافيالغنائم صليباً من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبراً): لأنه لو قسمه أو باعه كذلك، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدواله في ثمنه رغبة منهم في لباسه ، أو في أن يعبدوا فليتحر زعن ذلك بكسر العلب والتماثيل.... (فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر)لأن هذا مما لابلس ولكنه يبتذل في المعاملات, ألاتري أن المسلمين يتبايعون بدر اهم الأعاجم فيها التماثيل بالنيجان، ولا يمتنع أحدعن المعاملة بذلك، وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها (وحكم هذه الاشياء كحكم مالو أصابوا برابط وغيرها من المعازف, فهناك ينبغي له أن يكسر<sup>هالم</sup> يبعها أو يقسمها حطباً. (شرح السير الكبير: (٢/ ١٤٢) ما يحمل عليه الفتي وماير كبه الرجل من الدواب، ط: دارالكتب العلمية)

ولهذه العناية الإلهية جاءت في شريعتنا السمحة البيضاء احكام لسد الذرائع فيما جرب عظيم فساده في الأرض من المعاصى، كما ترى أنه لما حرمت الخمر حرم بيعها و شرائها الذي هو ذربعة إلى هذه المعصية وكذلك لما كان الشرك ظلماً عظيما وإثما غير مغفور حرمت ماكان ذريعة إلى الذي الشرك، منهاالتصوير صنعته واستعماله (احكام القرآن للتهانوي: (٣٧٨/٣)، ط:إدارة القرآن). ذلك (بلوغ القصد والموام: (ص:٢٠)، بحواله تصوير كے شرى احكام: (س:٨٩)، عنوال: "تعاويركا تجارت طناول تال : ٢٠ من من مده الصوام: (ص:٢٠)، بحواله تصوير كے شرى احكام: (س:٨٩)، عنوال: "تعاون تجارت ط: لماداة المعارف كرايي ) \_=

#### استثنا

جس چیز کوا کیلے فروخت کرنا سی ہے خروخت کرتے وقت اس کا استثنا کرنا (۲۵۱) بھی جائز ہے۔اورجس چیز کوا کیلے فروخت کرنا سی خہیں ہے فروخت کرتے وقت اس کا استثاکرنا بھی جائز نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### إنجرار

ہے۔۔۔۔۔ دکان دار کو پیشگی رقم دینے کے بعداس کی دکان سے مختلف چیزیں لاتے رہنا اور آخر میں ان کا حساب کر کے ان کی قیمت کٹوادینا جائز ہے، اس کو "اتجر اڑ" کہتے ہیں۔ (۲)

ہے۔۔۔۔۔ای طرح دکان دار نے پورے مہینے سامان اور راش وغیرہ لینے کے بعد مہینے کے آخر میں حساب کر کے بیسہ اداکر دینا بھی درست ہے۔

= [إذا ثبت كراهية لبسها ثبت كراهية بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على مالا يجوز وكل ما أدى إلى مالا يجوز الدر المختار مع الرد: (٣٢٠/١)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ط: سعيد) ما قامت المعصية بعينه يكره بيعة تحريماً وإلا فتنزيها \_ (الدرمع الرد: (٣٩١/١)، كتاب الحظر الإباحة، فصل في البيع، ط: معيد) \_

(۱) كلما جاز بيعه منفر دًا جاز استثناء ٥ من البيع . . . ولو استثنى منه ما لا يجوز أفراده بالعقد ، لا يصح استثاءه ، كما لو باع جارية إلا تحملها . . لم يجز \_ (شرح المجلّة للأناسي: (ص: ١٢٣ ، ١٢٣ ) رقم العادة : ٩ ٢ ، الكتاب الأوّل : في البيوع ، الباب الثاني ، الفصل الثالث : في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع ، ط: رشيديه كوئته )

الشرح المجلّة ةلرستم باز: ( ٨٦/١) رقم المادة: ٢١٩ ، البيوع ، الباب الثاني: الفصل الثالث في الماسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع ، ط: فاروقيه كوئثه .

المناور العكام شرح مجلّة الأحكام: (١٩٨١) وقم المادة: ١١٩، ط: دار الكتب العلمية. (٣٠١) قال في الولو الجية: دفع در اهم الى الخباز، فقال: اشتريت منك مائة خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبز أغير مشار اليه، فكان المبيع مجهولاً، والواعظاء دراهم وجعل يأخذ منه كلّ يوم خمسة أمناء ولم يقل في الإبتداء: "اشتريت منك" يجوز، وهذا حلال وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجر دالنية لا ينعقد البيع و إنما ينعقد البيع الآن =

# ''بلید''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲۸۲)

#### استِصْناع (Order)

سن کاری گریا کارخانے کو آرڈر دے کر مال مینوانا جائز ہے، (۱) اس کو "استصناع" كہتے ہيں،اس ميں مندرجہذيل اموركى رعايت كرنا ضرورى ب: کوئی مدت اس طرح مقررنه کی جائے کہ اس مدت سے پہلے لیا سیجے نہ ہو،انداز ہ اورمہلت کے لیے مدت بیان کر سکتے ہیں۔

=بالتعاطى والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً \_ (شامى: (٢/٣) كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي ط:سعيد)

🗁 ولابأس بأن يضع الرجل عندالرجل درهماً ثم يأخذ منه بثلث أو بربع أوبكسرٍ معلوم سلعةً معلومةً (مؤطاالامام مالك: (ص: ٩٠) كتاب البيوع، باب جامع بيع الطعام، ط: مير محمد كتب خانه كراجي) @ويصح أيضاً ولوكان الإعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتي, وصورته: أن يتفقاعلي الثمن ثم يأخذ المشتري المبتاع ويذهب برضا صاحبه من غيرأن يدفع الثمن أو أن يدفع المشتري الثمن للباتع ويذهب بدون قبض المبيع فان البيع لازم على الصحيح\_ (شرح المجلة لسليم رستم باز: (٢٥/١) [رقم المادة: ١٤٥] الكتاب الأوّل: في البيوع، الباب الأوّل: في المسائل المتعلّقة بعقد البيع، الفصل الأول فيما يتعلَّق بركن البيع، ط: فاروقيه كونثه)

- كاشرحالمجلةلخالدالاتاسي، (٣٦/٢) [رقمالمادة: ١٤٥] ، ط:مكتبه حقانيه پشاور
- كابحوث في قضايا فقهية معاصرة ، (ص: ٢٩) البيع بالتعاطي و الاستجرار، ط: دالعلوم كراجي-
- كمايستجره الانسان من البياع اذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً (الدرمع الرد:
  - (١٢/٢) كتاب البيوع، ط: سعيد)
- 🗁 ومماتسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة مافي القنية: الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كماهو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ماانعدمت صح، فيجوزبيع المعدوم هنا\_ (البحر: (٢٣٣/٥) كتاب البيع، ط: رشيديه)
  - حاشية الطحطاوي على الدر المختار: (٨/٣) كتاب البيوع, ط: دار المعرفة بيروت.
- (١) الاستصناع لغة: طلب الصنعة ، وشرعًا أن يقول لصانع خف مثلاً اصنع لي خفًّا طوله كذا وسعته ، كذا من أديم كذا من عندك بكذا وكذا , ويعطى الثمن المسمّى أو لا يعطى شيئًا , فيقبل الآخر منه- =

کی چیز بنانے کاسارا مال کاری گر کا ہو، اگر گل یا اکثر مال آرڈردینے والے گئی کا ہوتو ہیا ستصناع نہیں ہوگا ، بلکہ بیا جرت پر کام کروانا ہوگا اور اس پراجارہ کے ادکام جاری ہوں گے۔ ادکام جاری ہوں گے۔

= (شرح المجلّة للاتناسي: (١/١) ، تحت المادة: ٣٨٨ ، البيوع ، الباب السابع: في بيان البيع واحكامه ، الفصل الرابع: في الاستصناع ، ط: رشيديه )

العدر البحر السلم و الاستصناع في نحو خف و طست ... الخر (البحر الرائق: (٢٨٣/٢) كتاب البيع ، البالسلم ، ط: رشيديه )

الدرمع الرد: (٢٢٢٥) كتاب البيوع, باب السلم, مطلب في الاستصناع, ط: سعيد

(۱) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيئ الفلاني بكذا قرضًا ... و بين التطول و الحجم استرا وصافها اللازمة و قبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع , بشر طأن يكون الحديد من الصانع إذ كان من المستصنع كان العقد إجارة لا استصناعًا انظر المادة : ٢ ٢ ... كل شيئ تعومل استصناع بشع فيه الاستصناع على الإطلاق أي سواء عينت المدة أم لا , كالخف و القلنسوة و الأو اني المتخذة من الصفر و النحاس ، و كالطست و القمقمة ، و أمّا لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلمًا ، لا المنفر و النحاس ، و كالطست و القمقمة ، و أمّا لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلمًا ، و العبر فيه حروط السلم ، أمّا لو ذكر ت العبر فيه عين المدة الأم يبين فيه المدة على سبيل الاستصناع أيضًا ، إنّما يكون سلمًا المدة على سبيل الاستمهال و حينئ تعتبر فيه شروط السلم ، أمّا لو ذكر ت العبر ألماء على سبيل الاستعجال كعلى أن تفرغه غداً كان استصناعًا لا سلمًا ... وإذا العقد الاستصناع ، المدة على سبيل الاستعجال كعلى أن تفرغه غداً كان استصناعًا لا سلمًا ... وإذا العقد الاستصناع ، المعتبر الموسف المرغوب فيه ، أمّا الصانع فلاخيار له مطلقًا ؛ لاتّه باع ما لم يره ، ولا خيار المعتبر الموسف المرغوب فيه ، أمّا الصانع فلاخيار له مطلقًا ؛ لاتّه باع ما لم يره ، ولا خيار الموسمة الموسمة المادة : ٢٨٨ ، إلى رقم المادة : ٢٥٠ ، ولا خيار الموسمة الموسمة الموسمة الموسمة ( والإستصناع ) هو طلب عمل الصنعة ( بأجل ) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه =

## استصناع اوراجاره ميں فرق

ہے۔۔۔۔۔استصناع اور اجارہ میں فرق ہے کہ استصناع میں مال تیار کرنے والا (مینوفیکچرر) خود اپنے خام مال سے چیز تیار کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، لہذا یہ معاہدہ اس بات کو بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر خام مواد تیار کرنے والے کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ اسے مہیا کرے اور اس بات کو بھی شامل ہوتا ہے کہ مطلوبہ چیز کی تیاری کے لیے کام کرے۔

ہے۔۔۔۔ اگر خام موادگا ہک کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے اور تیار کرنے والے سے صرف اس کی محنت اور مہارت مطلوب ہے توبیہ معاہدہ استصناع کانہیں ہوگا، اس صورت میں بیا جارے کاعقد ہوگا جس کے ذریعے کی شخص کی خدمات ایک متعین معاوضے کے بدلے میں حاصل کی جاتی ہیں۔ (۱)

# استصناع اورسكم ميں فرق

استصناع اورسلم کے درمیان چندفرق ہیں اور و مختصراً میہیں:

#### استصناع ہمیشدالی چیز پر ہوتا ہے جسے تیار کرنے کی ضرورت ہو، جب

= لا يصير سلمًا (سلم) ... فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الأمر عنه) ... ( الدر مع الرد: (٢٢٦/١ - ٢٢٥) كتاب البيوع ، باب السلم ، مطلب: في الاستصناع ، ط: سعيد)

و الاستصناع أن تكون العين و العمل من الصانع فأمّا إذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإنّه يكون إجارة و لا يكون استصناعًا . . . . ( الهندية : ( ٢/٧ ١ ٥ ) كتاب الإجارة ، الباب الحادي و الثلاثون : في الاستصناع و الاستنجار على العمل ، ط : رشيديه )

و الباتع، واما صفته فهي انه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلاخلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل، كالبيع بالخيار للمتبايعيين، فان لكل منهما الفسخ اه واما بعد الفراغ من العمل قبل ان يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع ان يبيعه ممن شاء، واذا أحضره الصنائع على الصفة المشروطة فلاخيار لهما عند الثاني، وعليه هذه المادة . (شرح المجلة للاتاسى (٢/ ١٠) شرح المادة: ٣١ ٢٩، ط: رشيديه)

(١) والاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصانع =

ر پیسلم ہر چیز کی ہوسکتی ہےخواہ اسے تیار کرنے کی ضرورت ہویا نہ ہو۔ ایکا میں بعد من میں کے قبر مکمال میں گاڑی کے ساتھ

سلم میں بیضروری ہے کہ قیمت مکمل طور پر پیشگی ادا کی جائے ، جب کہ احدیاع میں بیضروری نہیں ہے۔

کی سلم کاعقد جب ایک مرتبہ ہوجائے تواہے یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جاسکتا، جب کہ عقد استصناع کوسامان کی تیاری شروع ہونے سے پہلے منسوخ کیاجا سکتا ہے۔
کیاجا سکتا ہے۔

... پردگی کاوقت مقرر کرناسلم میں بیچ کاضروری حصہ ہے، جب کہ استعناع میں بیچ کاضروری حصہ ہے، جب کہ استعناع میں بیردگی کاوقت مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ (۱)

= بكون إجارة ، ولا يكون استصناعاً . (المحيط البرهاني (٩٨/١٢) كتاب الإجارة ، الفصل الثالث و اللانون في الإستصناع ، ط: إدارة القرآن)

الفناوى الهندية (٣/٣) كتاب الإجارة ، الباب الحادى و الثلاثون في الإستصناع و الاستئجار على العمل ، ط: رشيديد

المجمع الأنهر (٣/ ٣٩/١) ط: كتاب البيوع, باب السلم، ط: دار الكتب العلمية

(۱) يشتر طلصحة السلم بيان جنس المبيع مثالاً أنه حنطة أو أرز ... وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه ... وجملة الشروط كما في الدرر والبحر سبعة عشر شرطً ... ستة في رأس مال السلم وهي بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقبضه قبل الافتراق وأحدعشر في المسلم فيه ، وهي الأربعة الأولى ، وبيان مكان إيفائه ، وأجله وعدم انقطاعه ... و واحد برجع إلى العقد وهو كونه باتأليس فيه خيار الشرط ... بقي من شروط السلم نقد رأس مال السلم ... وخيار المهاعدة خيار الشرط ، لما تقرّر من أن قبض رأس المال قبل تفرق شرط بقائه على الصحة ، وخيار الشرط يمنع تمام القبض ... و لا يثبت في المسلم فيه خيار الرؤية ؛ لأنه دين في الذمة ـ (شرح المجلة الشرط يمنع تمام القبض ... و لا يثبت في المسلم فيه خيار الرؤية ؛ لأنه دين في الذمة ـ (شرح المجلة الأثامي: ١٩٥١ م ٢٩٥ م وقيان البيع المسلم عنه رشيديه)

المستصناع على الاستصناعة يصح فيه الاستصناع على الاطلاق ... فعلى هذا لا يجوز استصناع من منكعلى أن ينسج له ثوبًا لعدم التعامل في ماور دالتعامل في استصناعة سواء كان مؤجلاً إلى شهر أو العالم يكن مؤجلاً فالتأجيل يحمل على الاستعجال و لا يخرجه عن كونه استصناعًا ... وعند الإمام الأعظم إذا ذكر الأجل يصبر سلمًا في شرط فيه ما يشترط للسلم ... وأمّا ما لم يتعامل باستصناعه ... إذا في العدة صار سلمًا و تعتبر فيه شرائط السلم ... وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع العلم ... وإذا العقد الاستصناع فليس المناد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد المناد ... وإذا العقد الاستصناء ولمناء ... والمناد ... وإذا العقد ... وإذا العقد الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد ... وإذا العقد ... وإذا العقد الاستصناء ... والمناد ... وإذا العقد ... وإذا العقد الاستصناء ... والمناد ... وإذا العقد الاستصناء ... والمناد ... وإذا العقد الاستصناء ... والمناد ... وإذا العقد ... وإذا العقد الاستصناء ... وإذا العدم ... و العدم ... وإذا العدم ... واد العدم ... وإذا العدم ... وإذا العدم ... وإذا العدم ... وإذا ال

# استصناع بيع ہے وعدہ جبیں

استصناع خود ہے ، ہے کا دعدہ نہیں ہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس ہے کا اتعامل و نعارف ہے۔ چوں کہ بیہ ہے ہے وعدہ نہیں ہے ،اس کے صانع میں اس ہے کا اتعامل و نعارف ہے۔ چوں کہ بیہ ہے ہے وعدہ نہیں ہے ،اس کیے صانع (کاریگر) کو مطلوبہ آرڈر نیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا ، اور جب مطلوبہ مال تیار ہوجائے گا تو آرڈر دینے والا اسے لینے کا پابند ہوگا ، البتہ عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

رورا گر کاریگر کوشن پہلے دے دیا گیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ (۲)

= الأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبيّنة كان المستصنع مخيرًا .... وأمّا إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه فهو وإن صرّح به في التنوير تبعًا للدرر والوقاية ، إلا أنه مخالف لكثير من كتب المذهب ، لقول البحر ، وحكمه الجواز دون اللزوم ، ولذا قلنا للصانع أن يبع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ؛ الأنّ العقد غير الازم ، ولما في البدائع : وأمّا صفته فهي أنّه عقد غير الازم قبل العمل من الجانبين بالاخلاف \_ (شرح المجلّة للاتاسي : (٣٠٢/٢ ٢ ٢ ٥ ) وقم المادة : ٣٩١ -٣٩٢ ، البيوع ، الباب السابع : في بيان البيع وأحكامه ، الفصل الرابع : في بيان الاستصناع ، ط: رشيديه)

المسرح المجلّة لرستم باز: (۱۷۲۱ - ۱۷۳ ) رقم المادة: ۳۸۷, ۳۸۷) أيضًا ، و: (۱۷۵/۱) . ۱۷۲ ) ، رقم المادة: ۳۹۲-۳۸ م، أيضًا ، ط: فاروقيه كوئنه .

ت الدر مع الرد: (٢١٣/٥) ، ٢٢٣ ، ٢٢٣) كتاب البيوع ، باب السلم ، ومطلب في الاستصناع ، ط: سعيد

(١) (وإذا انعقد الاستصناع, فليس لأحد العاقدين الرجوع \_ وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرًا) \_

قال العلامة على حيدر الآفندي: الاستصناع بيع وليس وعدًا مجرّدًا ، فإذا انعقد فليس لأحد العاقدين على رواية أبي يوسف الرجوع عنه بدون رضا الآخر ، فيجبر الصانع على عمل الشيئ المطلوب وليس له الرجوع عنه ؛ لأنّ الذي يبيع ما لا لم يز دله خيار ، و كذلك ليس للمستصنع أن يرجع عنه ؛ لأنّه لو جعل له الخيار للحق البانع إضرار ؛ لأنّه قد لا يوغب في المصنوع أحد غير المستصنع ... وإذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة فإن كان النقص الموجودة فيه من قبل العيب فللمستصنع خيار العيب . (شرح المجلّة لعلى حيدر: ( ١٣٨١ م ) المادة : ٢٩٢ ، الكتاب الأول : البيوع ، الهاب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه ، الفصل الرابع في بيان الاستصناع ، ط: دار الجيل )

(٢)ولوقيض الثمن ملكه (نبيين الحقائق: (١٢٣/٣) كتاب البيوع، باب السلم، ط: امداديه ملتان)

PAY

جس چیز کو بتانے کا آرڈر دیا جارہا ہے ،اس کی جنس ،نوع ،مقدار ،اور صفت معلوم ہو ،مثلاً برتن بنوانا ہے ، یا گاڑی یا کپڑا وغیرہ ،اگر برتن بنوانا ہے تو کس مفتد معلوم ہو ،مثلاً برتن بنوانا ہے ، یا گاڑی یا کپڑا وغیرہ ،اگر برتن بنوانا ہے تو کس چیز مفتد استوں کی چیز کا یا بلا سک کا یا بلا سک کا یا سلور کا ، پھر کتنے بنوانے ہیں ، یہ تمام با تیں عقد استصناع کے وقت معلوم ہونا ضروری ہیں۔

صرف ان ہی چیزوں کا آرڈر دیا جائے جن میں استصناع اور آرڈر دیا جائے جن میں استصناع اور آرڈر دیا جائے جن میں استصناع اور آرڈر دیا جائے جوتے ، موزے ، کپڑے ، دیورات برتن ،اور نقل وحمل کے وسائلی مثلاً گاڑی وغیرہ -لہذا جن چیزوں میں آرڈر دے کر بنوانے کارواج نہیں ہے ،ان چیزوں میں استصناع صحیح نہیں ہے ۔

میزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک زمانہ اور ایک علاقہ میں کسی چیز میں استصناع کا رواج ہواور دو ہرے زمانے اور دو سرے علاقے میں رواج نہو۔

امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک ایک شرط پیجی ہے کہ حوالگی کی

= وصفته... وبناء عليه إذا استصنع شخص إناء أو سيارة , بين في الإناء نوع المعدن وجنسه ومقاسه وحجمه وأوصافه وعدد الآنية المطلوبة إذا كانت متعددة \_ ٢ \_ أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس كالمصنوعات والأحذية والأواني وأمتعة الدواب و وسائل النقل الأخزى , فلا يجوز الاستصناع في الثياب أو في سلعة لم يجر العرف باستصناعها كالدبس ( ما يخرج من العنب ) لعدم تعامل الناس به ... ويصح في عصر نا الحاضر الاستصناع في الثياب لجريان التعامل فيه , و التعامل يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة \_ ٣ \_ ألا يذكر فيه أجل محدد , فإذاذكر المتعاقدان أجلاً معينًا لتسليم المصنوع فسد الغقد وانقلب سلمًا عند أبي حنيفة , فتشرط فيه حينتية شروط السلم ... وقال الصاحبان: ليس هذا بشرط ، والعقد استصناع على كل حال , حدد فيه أجل أو لم يحدد ؛ لأنّ العادة جارية بتحديد الأجل في الاستصناع ، فيكون شرطًا صحيحًا لذلك \_ و هذا القول هو المتفق مع ظروف الحياة العلمية ، وحاجات الناس , فيكون هو الأولى بالأخذ به \_ ( الفقد الإسلامي و أدلّه : ( ٢١٣٨ ٣ ١٨ ١٩ ١٩ ) القسم الثالث : العقود أو التصرفات المدنية المالية ، الفصل الأول : عقد البيع ، المبحث السادس : أنواع البيع ، المبحث السادس : أنواع البيع ، المبحث السادس : أنواع البيع ، عدد الاستصناع ، ط: وشيده )

كشرح المجلَّة لخالد الأتاسي: (٢٠٢٠) المادة: ٣٨٩، الكتاب الأوَّل، الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه ، الفصل الرابع في بيان الاستصناع ، ط: رشيديد

ہندین نہ کی جائے ورنہ عقد استصناع ِ فاسد ہوجائے گا اور بیع سلم بن جائے گی ، . دلیکهای میں بیج سلم کی شرا نظاموجود ہوں ،اورامام ابو پوسف رحمہاللداورامام محمد رحمہ ۔ کے نزدیک حوالگی کی مدت متعین کرنے ہے کچھ فرق نہیں پڑتا،مدت متعین کرنااور زرابرابرے،اور فتوی ای قول پر ہے اور لوگوں کا تعامل بھی ای پر ہے۔ (۱) آج کل بعض اوقات استصناع کے عقد میں پیشر طبھی لگائی جاتی ہے کہا گر ازار پرمال تیار کرنے والے(Manufacturer) نے فلاں تاریخ تک مال نارکر کے نہیں دیا تو ہرروز کے حساب سے اتنی متعین قیمت کم ادا کی جائے گی ، ایسی ر ٹرلاگانا جائز نہیں ہے۔

@استصناع صرف ان چیز وں کا ہوسکتا ہے جن میں صنعت (مینونیکچرنگ) وِلْ ہے، جیسے: گارمنٹس کا ساز وسامان ،فرنیچیر وغیرہ ،اگرکسی چیز کی صنعت ہی نہیں برنی: واس میں استصناع سیجے نہیں ہے، جیسے: گندم، چاول، آم وغیرہ۔ (۲)

[١,١] قال في الفتح : وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما و المالأنمة لا يجوز ، ومثله في المعراج ، و ظاهر ه أن ذلك رواية عن أبي يوسف ـ قال في الشونبلالية : لابغني بفذالما فيهمن تسليط الظلمة على أخذ المال للقاس فيما يأكلون اهدو مثله في شوح الوهبانية الإنارهان وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيي من ماله عنده بزجر، ثم بعيده الحاكم إليه ، لا أن يأخذه الحاكم بنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة ؛ إذ لا يجوز أُعدَّمن المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي . . . وفي شرح الآثار : التعزير بالمال كان في ابتداء الإملام نم نسخ اهـ والحاصل أنّ المذهب عدم التغرير بأخذ المال \_ (شامي: (٢٢٨٣) ، ٢١) كتاب لعدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، ط: سعيد)

المعرفة. الطحطاوي على الدر المختار: (١١/٢) كتاب الحدود، باب التعزير، ط: دار المعرفة. العرالرانق: (١/٥) كتاب الحدود، باب حدالقذف، فصل في التعزير، ط: سعيد.

ا) بعب لصحة الاستصناع أن تتوافر فيه شروط \_\_\_\_الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه مما متاع إلى صنعة ، فلا يمكن الاستصناع فيما لا صنعة ، مثل الحنطة أو الشعير أو المنتجات الزراعية المنوى (فقه البيوع على المذاهب الأربعة: ( ٥٩٣/١) المبحث الخامس، الباب الثاني في السلم (المتعسّاع، ط:معارف القرآن)

# استصناع کے معاہدے کومنسوخ کرنا ''استصناع کے معاہدے کے بعد''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۰۸)

(+4.)

استصناع کے معاہدے کے بعد

استصناع کے معاہدے کی وجہ سے مال تیار کرنے والے امینونی کچرر پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوجاتی ہے کہ وہ اس چیز کو تیار کرے ، لیکن مال تیار کرنے والے (مینونی کچرر) کے کام شروع کرنے سے پہلے فریقین میں سے کوئی بھی فریق دوسرے فریق کونونس دے کر استصناع کامعاہدہ منسوخ کرسکتا ہے، البتہ مال تیار کرنے والے کے کام شروع کردیے کے بعد استصناع کے معاہدے کو یک طرفہ طور پرختم نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

(۱) إذا انعقد الاستصناع قليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرًا . . . وأما إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه فهو وإن صوّح به في التنوير تبعًا للدرر والوقاية ، إلا أنّه مخالف لكثير من كتب المذهب ، لقول البحر ، وحكمه الجواز دون اللزوم ، ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ؛ لأنّ العقد غير لازم ، ولما في البدائع : وأمّا صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلاخلاف ، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل ، كالبيع بالخيار للمتبايعين ، فإنّ لكل منهما الفسخ ، وأمّا بعد الفواغ من العمل قبل أن يراه المستصنع ، فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وإذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة فلاخيار لهاعند الناني ، وعليه هذه المادة : وقال الشارح الأتاسي قبل هذه المصنوع ، وقد مشت المجلّة في الفقرة الأولى من المادة : ٢٩ ٢ ، الاتية على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى بأن المستصنع إذا رأى المصنوع على الشروط التي بينها ، لاخيار لأحد العاقدين البرحوع وهو الأرفق بالناس \_ (شرح المجلّة للاتاسي : (١/١ ٢ - ٢ - ٢ م) وقم المادة : ٢٩ ٢ ، الابوع ، المادة : ٢٩ ٢ ) وقم المادة : ٢٩ ٢ ، البوع ، الباب السابع ، الفصل الرابع : في بيان الاستصناع ، ط:رشيديه)

كالدرمع الرد: (٢٢٣/٥) كتاب البيوع, باب السلم، مطلب في الاستصناع، ط: سعيد

البحرالوانق: (٢٨٥/٢) كتاب البيوع, باب السلم، ط: رشيديه.

ك بدائع الصنائع: (٣/٥) كتاب الإجارة ، فصل : وأمّا صفة الاستصناع ، ط: سعيد ـ

# استصناع میں بنائی ہوئی چیزمتعین ہوتی ہے یانہیں؟

ہے۔۔۔۔ بیخ استصناع میں بنائی ہوئی چیز دونوں کی رضامندی کے بغیر آرڈر (۲۷) ریخ والے کے لیے متعین نہیں ہوتی ، کاری گرایک آ دمی کے آرڈر پر بنائی ہوئی چیز کسی اور آ دمی کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے لیے دوسری بناسکتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔آرڈردینے والے کو بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اختیار ہوتا ہے کہ وہ بنائی ہوئی چیز لے لے یا خیارِرؤیت کی بنا پر نہ لے الیکن فتوی اس پرنہیں ہے۔

# استصناع میں تیار کیے ہوئے مال کا حکم

## • استصناع میں جب تک کاریگر تیار کی ہوئی چیز آرڈردینے والے کوحوالہ

(۱) وجه رواية أبي حنيفة رحمه الله أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه وإنه واجب ... وقول أبي يوسف أنّ الصانع يتضرر ياثبات الخيار للمستصنع مسلم ولكن ضرر المستصنع بإيطال الخيار فوق ضرر الصانع ياثبات الخيار للمستصنع ؛ لأنّ المصنوع إذا لم يلاتمه وطولب بثمنه لايمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله ، ولا يتعذر ذلك على الصانع لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك ... فإن سلم إلى حداد حديدًا ليعمل له إناء معلومًا بأجر معلوم أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلومًا بأجر معلوم فذلك جائز ولا خيار فيه ؛ لأنّ فذا ليس باستصناع بل هو استنجار فكان جائزًا ... - (بدائع الصنانع: (٣/٥) كتاب الإجارة ، فصل : وأماصفة الاستصناع ، ط:سعيد)

حبات كاسال كالسأكلوبيل

جو خبیں کرے گا تب تک کاری گراس چیز کاما لگ ہے، البذا کاری گروہ چیز تیسر ساتھ کی جائی وعدہ کی خلاف ورزی کی ہات کوفر وخت کرسکتا ہے، اور بیاتی جاؤں الگ ہوئی ہیں۔ الگ ہوئی چیز آرڈر دینے والے کو حوالہ کرنی سے پہلے اس کی ملایت میں خبیس آتی ، بلکہ اس کی ملایت الیسی چیز پر آتی ہے جو کاری گر کے ذمہ میس ، وتی ہے۔

الگ ہوئی چیز آرڈر جب بنائی ، وئی چیز آرڈر دینے والے خریمار کو حوالہ کردیتا ہے تو تیار کرنے والے کاریگر کا خیار ختم ، وجا تا ہے ، اور اس بنائی ، وئی معین چیز میں خرید ارکی ملکیت آجاتی ہے ، البذا اب آرڈر پر بنانے والا کاریگر اس معین چیز میں خرید ارکی ملکیت آجاتی ہے ، البذا اب آرڈر پر بنانے والا کاریگر اس معین کی میں کر میدار کی ملکیت آجاتی ہے ، البذا اب آرڈر پر بنانے والا کاریگر اس میں کی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔

آرڈردیے والے خریدارنے چونکہ بنائی ہوئی چیز کودیکھانیں اس لیے جب وہ اسے دیکھے گاتو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے البتہ فتوی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ اس کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا، گیونکہ بالفرض اگر اسے دیکھنے کے بعد چیز پہند نہ آئی تو وہ چیز واپس کر دے گاہ جس سے کاریگر کا بڑا نقصان ہوگا ، کیونکہ آرڈر دینے والے کے معیار اور شرائط کے مطابق جو مال تیار کیا گیا ہے وہ کسی اور کو پہند آنا ضروری نہیں ہے۔

ہاں اگر کاریگرنے آرڈر پر جو مال تیار کیا ہے اس میں کوئی عیب ہے یا آرڈر دینے والے کے معیار اور شرا نُط کے مطابق نہیں بنایا تو آرڈر دینے والے کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ (۱)

(١) حكم الاستصناع بمعنى الأثر النوعي أو الجوهري المترتب عليه: هو ثبوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة ، وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه \_

1 - صفة خذا الحكم أو صفة عقد الاستصناع: أنّه عقد غير لازم قبل الصنع، وبعد الفراغ من الصنع في حق الصانع والمستصنع معًا، فيكون لكل من العاقدين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه والعدول عنه قبل رؤية المستصنع الشيئ المصنوع فلو باع الصانع الشيئ المصنوع قبل أن بواه المستصنع، جاز؛ لأنّ العقد غير لازم والمعقود عليه ليس هو عين المصنوع وإنّما مثله في الذه قيا

# المصناع میں سامان نہ لینے کا اندیشہ ہوتو اجارہ کاعقد کرے استصناع میں سامان نہ لینے کا اندیشہ ہوتو اجارہ کاعقد کرے استصناع میں بنائی ہوئی چیز متعین ہوتی ہے یائیں؟''عنوان کے تحت (۱۲۳)

# استصناع میں قیمت کی بروقت ادا میگی

آرڈردیے والے پر قیمت کی برونت ادائیگی لازم ہے چاہاں کی ادائیگی ایڈوانس طے کی گئی ہو یا ادھار یا اقساط کے ذریعے ، بہر حال جس طریقے ہے بھی قیمت کی ادائیگی طے کی گئی ہواس طریقے ہے قیمت کی برونت ادائیگی ضروری ہے۔ (۱)

ي سرإذا جاء الصانع بالشي المصنوع إلى المستصنع صقط خياره ؛ لأنه رضي بكونه المستصنع حيث جاء به إليه فيكون حكم الاستصناع في حق الصانع ثبوت الملك اللازم إذا رآء المستصنع ورضي به ولا خيار له و هذا في ظاهر الرواية و أقاالمستصنع فحكم العقد بالنسبة إليه إذا أتى الماتع بالمصنوع على الصقة المشروطة : هو ثبوت الملك غير لازم في حقه فإذا رآه فله الخيار إن شاء توكه و فسخ العقد عند أبي حنيفة و محمد ... وقال أبويوسف : العقد لازم إذا رأى المستصنع الشيئ المصنوع و لا خيار له إذا جاء مو افقًا للصفة أو الطلب والشرط ؛ لأنّه مبيع بمنزلة المسلم فيه فليس له خيار الرؤية ، لدفع الضرر عن الصانع في إفساد المواد المصنوعة التي صنعها و فقًا المستصنع ، وربما لايرغب غيره في شرائه على تلك الصفة ... لذا أخذت المجلة برأي أبي يومن ، فقررت في المادة : (ص: ٣١٣) : أنّ عقد الاستصناع ينعقد لازمًا ، فليس لأحد الطرفين الرجوع ولو قبل الصنع ، إلا أنّه إذا جاء المصنوع معايزا للأوصاف المشروطة ، يتخير المستصنع بأوات الوصف (الفقه الإسلامي وأدنّه : (٣١٥ / ٣١٣) ) الفصل الأول : عقد الاستصناع بالمبحث المادم : أنواع البوع ، ٢ : عقد الاستصناع ، ط: رشيديه )

الباب الأول: البيوع، الباب المحلة ال

(۱) لا بلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد ؛ لأن هذا بيع والمستصنع مشتر، والمشترى لا بلزمه دفع الثمن قبل إحضاره البائع المبيع ... ثم وإن إلزامه بالثمن عند إحضار المصنوع إذا لم يشترط حبن العقد تأجيله إلى أجل معلوم ، أو سكت عن ذلك ... ثم رضي الصانع بتأجيله بعد المضاوف ... ثم رضي الصانع بتأجيله بعد المضاوف ... (شرح المجلة للاتماسي : (٢٠٥ - ٣٠) رقم المادة : ١ ٣٩ ، الكتاب الأول : في الموع الباب السابع ، الفصل الرابع : في بيان الاستصناع ، ط: رشيديه) =

۲۲۳

# استصناع میں قیمت مقرر کرنا ضروری ہے

التصناع بيع ہے اجارہ نہیں ہے، اس کیے استصناع کاعقد کر

وقت آرڈر دی گئی چیز کی قیمت مقرر کرنا ضروری ہے۔

. ہے۔۔۔۔۔استصناع میں عقد کرتے وقت اس طرح قیمت مقرر کرنادرر، نہیں کہا گردس دن میں بنادیا تواتی قیمت اورا گرمیس دن میں تیار کردیا تواتی قیمت غرض کہ فراہمی کے حساب سے قیمت مختلف مقرر کرنا جا ئرنہیں۔

🖈 ....استصناع کواجارہ پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے ؛ کیول کہ نظالہ

اجارہ میں بہت بڑا فرق ہے۔(۱)

= الدروالحكام شرح مجلّة المأحكام: (٢٠١١)، وقم المادة: ١ ٣٩، أيضًا، ط: دار الكتب العلمة. المادرون المحكام في المنتفعة عند المدرم عالرد: (٢٢/٥) كتاب البيوع، باب السلم، مطلب: في الاستصناع، ط: سعيد

(١) تسمية الشمن حين البيع لازمة فلوباع بدون تسمية شمن كان البيع فاسدًا. (شرح المجلّة للأناسي: (١٥٨/٢) ، رقم المادة: ٢٣٧ ، الكتاب الأوّل: في البيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلّة بالثمن ، الفصل الأوّل ، ط: رشيديه)

ك يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط؛ لأنّ جهالته تفضي إلى النزاع, فالبائع يطالب في مدة قريبة, والمشتري يأباها, فيفسد البيع\_ (أيضًا: (١٦૮/٢) رقم المادة: ٢٣٦, البيرع، الباب الأوّل, الفصل الثاني, ط: رشيديه)

(صخ) الاستصناع (بيغالاعدة) على الصحيح ... (والمبيع هو العين لاعمله) وقال: الشامية تحت قوله: والمبيع هو العين لاعمله) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمّة لابيع عمل أي لا إجارة على العمل، لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء ، تأمل (الدر مع الرد: (٢٢٥/٥ ، ٢٢٥) كتاب البيرع ، البالسلم ، مطلب: في الاستصناع ، ط: سعيد كراچى)

المجلّة لرستم باز: (١٤٥/١)، رقم المادة: ٣٨٨، البيوع، الباب السابع، الفصل الرابع: في الاستصناع، ط: فاروقيه كوتثهر

الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشئ مصنوع, وشرطه أن تكون العين والعمل من الصانع, فإن كانت العين من المستصنع كان العقه إجازة \_ (شرح المجلّة لرستم باز: ( ٥٤/١) المادة: ٣٣١ ، الكتاب الأوّل في البيوع, ط: فاروقيه كوتنه)

## استصناع میں مال تیار ہونے کے بعد

جب استصناع کے عقد کے بعد مطلوبہ چیز بائع (مینونیکچرر) تیار کرتے ہوں ہوں ہے خریدار کے سامنے پیش کرے اس خریدار کو خیارِ رؤیت استعمال کر کے اس سودے کو منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا یانہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہے:

امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خریداروہ چیزدیکھنے پراپنا نحیارِرؤیت استعال کرسکتا ہے؛ اس لیے کہ بڑج استصناع ایک قسم کی بچے ہے اور جب کوئی شخص کوئی استعال کرسکتا ہے؛ اس لیے کہ بڑج استصناع ایک قسم کی بچے ہے اور جب کوئی شخص کوئی ایس نے دیکھی نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تواسے مودامنسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، استصناع پر بھی بہی اصول لا گوہوگا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر بائع (کاری گر) نے فریقین کے درمیان عقد کے وقت طے شدہ اوصاف اور شرا کط کے مطابق اس چیز کو بنایا ہے یاان اوصاف وشرا کط کے مطابق جیز کولا کر پیش کیا ہے توخریدارا سے قبول کرنے کا پابند ہوگا اور وہ خیاررؤیت استعال نہیں کرسکے گا، خلافتِ عثانیہ میں فقہاء کرام نے امام ابویوسف رحمہ اللہ کے قول کوتر جے دی تھی اور خفی قانون اس کے مطابق مدون کیا گیا تھا اور فتو کی بھی اسی قول کے سابق دینا چاہیے؛ کیوں کہ موجودہ دور کی صنعت و تجارت اور فتو کی بھی اسی ہوئے مالی بات ہوگی کہ مال تیار کرنے والا بائع اپنے تمام وسائل مطلوبہ پیز کی تیاری پرلگادے ، اس کے بعد خریدار کوئی وجہ بتائے بغیر سودامنسوخ کردے، چیز کی تیاری پرلگادے ، اس کے بعد خریدار کوئی وجہ بتائے بغیر سودامنسوخ کردے، جب کے فراہم کردہ چیز مطلوبہ اوصاف کے ممل طور پر مطابق ہو۔ (۱)

(۱) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبيّنة كان المستصنع مخيّرًا، ... وأمّا إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه فهو المطلوبة المبيّنة كان المستصنع مخيّرًا، ... وأمّا إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه فهو وإن صرّح به في التنوير تبعًا للدرر والوقاية ، إلا أنّه مخالف لكثير من كتب المذهب ، لقول البحر ، ولن صرّح به في التنوير تبعًا للدرر والوقاية ، إلا أنّه مخالف لكثير من كتب المذهب ، لقول البحر ، وحكمه الجواز دون اللزوم ، ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ؛ الأنّ العقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلاخلاف ، حتى كان = لازم ، ولما في البدائع : وأمّا صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلاخلاف ، حتى كان =

# استصناع میں مال تیار ہونے کے بعد نہ کینے کا اختیار ہوگا پانیں؟

''استصناع میں مال تیار ہونے کے بعد''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۵۱)

(۲44)

# استصناع میں مبیع حوالہ کرنے کی جگہ تعین کرنا

اگر پروڈ کٹ ایسی چیز ہے جس کی نقل وحمل پرمشقت اٹھانی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں بیمشتری (خریدار) کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صافع (کاری گرا مینوفیکچرر) کے سامنے اس کے حوالہ کرنے کے مقام کی تعیین کرے، تا کہ صافع اس مقام کوسامنے رکھ کراس کی قیمت متعین کرے۔ (۱)

= لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين ، فإنّ لكل منهما الفسخ ، وأنابط الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع ، فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وإذا أحضرا الصانع على الصفة المشروطة فلاخيار لها عند الثاني ، وعليه هذه المادة : وقال الشارح الأتاسي فبل المات تحت المادة ، رقم : ٣٨٨ ، وهذا ، أي عدم اللزوم ، قول الإمام الأعظم ، ولو بعد رؤية المستمنع المصنوع ، وقد مشت المجلة في الفقرة الأولى من المادة : ٣٩٢ ، الاتية على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى بأن المستصنع إذا رأى المصنوع على الشروط التي بينها ، لاخيار لأحد العافلين بالرجوع وهو الأرفق بالناس \_ (شرح المجلة للاتماسي : (١١٢ - ٣٠ - ٢٠٠ ) رقم المادة : ٢٩٢ البيوع ، الباب السابع ، الفصل الرابع : في بيان الاستصناع ، ط: رشيديه )

- الدرمعالرد: (٢٢٣/٥) كتاب البيوع, باب السلم, مطلب في الاستصناع, ط: سعيد
  - كالبحرالرائق: (٢٨٥/٦)كتاب البيوع, باب السلم، ط: رشيديه\_
  - كابدائع الصنائع: (٣/٥) كتاب الإجارة , فصل : وأمّا صفة الاستصناع , ط: سعيد ـ
- (١)والسابع بيان (مكان الإيفاء)للمسلم فيه (فيماله حمل) أو مؤنه ... (الدر مع الرد: (٢١٥/٥) كتاب البيوع ، باب السلم ط: سعيد)
- ے (والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ... (سلم) فتعتبر شرائطه .... (أيضًا:
  - (٢٢٣/٥) كتاب البيوع, باب السلم, مطلب: في الاستصناع, ط: سعيد)
- الشرح المجلة للرشاسي: (٣٩٣/٢) ، رقم المادة: ٢٨٦ ، البيوع ، الباب السابع ، الفصل الثالث : أنها حق السلم ، ط: رشيديد
  - كاشرح المجلَّة لرستم باز: (١٧٣١) رقم المادة: ٣٨٦ أيضًا ، ط: فاروقيه كونثه-

تجانت شك ألكال كالسأكلويثيا

144

استصناع میں مبیع مستر دکرنے کی صورت میں واپس کرنے

كاخرچەك پرہوگا؟

"آرڈردینے والامبیع واپس کرے توبائع تک پہنچانا" عنوان کے تحت (۱۵۲/۱)\_سخ

## استصناع میںمصنوعات کے اوصاف بیان کرنا

استصناع میں مشتری کے لیے صالع کے سامنے اپنی مطلوبہ چیز کے وصف کو بیان کرنا ضروری ہے، تا کہ بعد میں جھگڑ ہے اور اختلاف کی نوبت نہ آئے۔<sup>(۱)</sup>

### استصناع ميں وفت پرمبيع اٹھانا

جب آرڈر لینے والا آرڈرد مینے والے کی مطلوبہ چیز تیارکرے اور وہ آرڈر دیے والے کواس کی اطلاع بھی دے تواگر آرڈردینے والے کوکوئی معقول عذر پیش نہ ہوتواس پرلازم ہے کہ وہ اس چیز کواٹھا کراہنے پاس رکھ لے ،اس کی وجہ بیہے کہ جب صالع اس چیز کے بنانے سے فارغ ہوگیا اور اس نے آرڈردیے والے کو اطلاع بھی دے دی تواس کے بعد آرڈر دینے والے کی طرف ہے اس کو قبضے میں نہ لیما آرڈر لینے والے کومشقت میں ڈالنے کے متراوف ہے، اس لیے کہ چیز تیار كرنے كے بعد آرڈر دينے والے كے قبضے ميں جانے تك آرڈر لينے والے پراس

<sup>(</sup>١)يلزم في الاستصناع وصف المصنوع \_ وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب، بنوع يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع ... (شوح المجلّة لوستم باز: (١٧٥١) وقع المادة: • ٣٩، البيوع، الباب السابع، الفصل الرابع: في الاستصناع، ط: فاروقيه كوتله)

المجلّة للرشاسي: (٥/٢ - ٣٠) رقم المادة: • ٣٩، أيضا، ط: رشيديه-

ا ١٠٠١) رقم المادة: • ٢٩، أيضًا، ط: دار الكتب العلمية.

چيز کي حفاظت اور چوکيدار کااضا في بوجھ آتا ہے۔ (١)

استعمال کی چیزوں کے چار درج ہیں <sub>۔</sub> استعمال کی چیزوں کے چار درج ہیں اور وہ میہ ہیں:

(ryn)

بلداول

🛭 ضرورت۔

Qراحت۔

(1) ان الصانع اذا أكمل المصنوع على المواصفات المطلوبة فانه يلزم المستصنع أن ياخذه وبدلغ ثمنه المتفق عليه. وأمّا إذا كان فيه خلل أو عيب فإنّ المستصنع بالخيار . (بحوث في فقه المعاملان المالية المعاصرة, للدكتور علي محي الدين القرة داغي، ص: ١٥٨) عقد الاستصناع بين الآباع والاستقلال وبين اللزوم والجواز, خلاصة البحث, ط: دار البشائر الإسلامية)

إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لى الشيئ الفلاني بكذا قر شاو قبل الصانع ذلك الله البيع استحسانًا ... و في البحر ما ملخصه: الاستصناع لغة طلب الصنعة ، و شرعًا أن يقول لصانع خف مثلاً اصنع لى خفاطو له كذا ، و سعته كذا ، من أديم كذا ، من عندك بكذا و كذا ... فيقبل الآخر مند.. وقد مشت المجلة في الفقر ة الأولى من المادة " ٣ ٩ ٣ " الاتية على قول الإمام أبي يوسف وحملة أنه أن المستصنع إذا رأى المصنوع على الشروط التي بينها ، لا خيار لأحد العاقد بن بالرجوع ، وهو الأراق بالناس ... و أمّا عدمه للمستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارًا بالصانع ؛ لأنّه ربما لا يشتر به فيرا بمثله ... (شرح المجلة للاتاسي: (٣٨٨ ) الكتاب الأول: البيل الباب السابع : في بيان البيع و أحكامه ، الفصل الرابع : في الاستصناع ، ط: رشيديه )

الفقه الإسلامي وأدلته: (٣٦٢/٥ - ٣٦٥ ) ط: القسم الثالث، العقود أو التصرفات العالمة المالية ، المبحث السادس: أنواع البيوع ، ٢: عقد الاستصناع ، ط: رشيديه -

الدرمع الرد: (۲۲۳/۵) كتاب البيوع، باب السلم، مطلب في الاستصناع، ط: معه.

@زیبوزینت۔

@نام ونمود-

پہلے تین درجے جائز جب کہنام ونمود حرام اور ناجائز ہے۔ <sup>(1)</sup>

## اسٹای آرڈر (Stop Order)

شیئرز میں''اسٹاپآرڈر'' سے مرادیہ ہے کہ شیئر زکامالک اپنے شیئرز کی تھے ا المروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قیمت بحال رہے یابڑھتی رہے توشیئر زنہ بیچنا۔ اوراگر قیمت گرنے لگے تو پچے دینا۔ (بیصورت جائز ہے) (۲)

## اسٹال میں شراکت داری کرنا

تجارتی میلوں میں نئے نمائش کرنے والوں کو اکثر سب سے گھٹیا جگہ ملتی 4،اں کا ایک آسان حل بیہ ہے کہ نئی نمائش کرنے والانسی اچھی جگہ پرموجود اسٹال

(١) في فتح القدير ها هنا خمسة مراتب : ضرورة و حاجة و منفعة و زينة و فضول فالضرورة بلوغه حدًا الالم بتناول الممنوع هلك إذا قاربه ، و هذا يبيح تناول الحرام . والحاجة كالجائع الذي لو لم يجدما بأكله لم يهلك غير أنّه يكون في جهدو مشقة و هذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم . . . و الزينة كالمشتهي الحلوي والسكر \_ (غمز عيون الأبصار : (٢٧٧١) القاعدة الخامسة : الضرر يزال العلم الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ط: دار الكتب العلمية )

الماعلم أنَّ إخلاص العبادة لله تعالى واجب والرياء فيها ، وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام الإجماع للنصوص القطعية ، وقد سمى عليه الصلاة و السلام الرياء : الشرك الأصغر \_ (شامى : (٢٧ ٢٢٥) كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد )

(١) الأصل أن المؤكل إذا قيد على وكيله ، فإن كان مفيدًا اعتبر مطلقًا و إلاَّ لا \_ قال الحموي رحمه الله على: قوله: والأصل أنَّ المؤكل إذا قيد . . . الخ\_قال في المحيط : إنَّ المؤكل متى شرط في البيع على الكل شرطًا ينظر ، إن كان نافعًا مفيدًا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه إن أكده بالنفي المراض العموي مع الأشباه: (٥/٣) الفن الثاني: الفوائد, كتاب الوكالة, ط: دار الكتب العلمية) المنامى: (٥٢٣/٥) كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالبيع والشواء ، فصل الايعقد وكيل البيع شواع ط: معيد)

# میں شراکت داری کرلیں تو پیشرعاً جائز بھی ہوگا ،اور نمائش کرنے کا فائرہ بھی ہوگا

اسٹامپ کی ہیج

موجوده دور میں عدالتی کاروائی ، بیج نامه، ہبه نامه، کرایہ نامه، رأن ان ضانت نامہ، طلاق نامہ، مختار نامہ وغیرہ کے لیے اسٹامپ استعال ہوتا ہوا ہوا خریدوفروخت جائزے۔

# اسراف ہے بجیس مارکیٹنگ میں

ا پناسامان فروخت کرنے کے لیے مارکیٹنگ مہم میں ایسے طریقے افتارز کیے جائیں کہ اس پر بہت زیادہ خرج آجائے اور اس پر بہت زیادہ سرمایا جائے، پھراس کا بوجھ خریدار پر پڑے اور اس کو اس وجہ سے زیادہ قبت نے فہا پڑے ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراف سے منع فرمایا ہے اور اسراف رہنی کرنے والوں کوشیطان کے بھائیوں سے تعبیر کیا ہے۔ (۳)

(1) الاكتساب في عرف اللسان تحصيل المال بماحل من الاسباب. (المبسوط للسرخسي، (٠٠٠

الشامية: (٣٣٨/٥), كتاب القضاء, باب كتاب القاضى إلى القاضى، مطلب: اقتسع الاراوال

(٢) هو (أي البيع): مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص- (الدرم الود: [ال

البيع: مبادلة مال بمال ..... والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والإبتذال ..... وفا فالمال بعد يبادلة مال المنال المال يثبت بالتمول أي بادخار كل الناس أو بعضهم، فان أبيح الإنتفاع به شرعاً فمتقوم (البوالخ

علىهامشمجمع الأنهر: (٣/٣) كتاب البيوع، ط: مكتبه غفاريه كونثه)

ے پر ۱۰،۱۰۰ تناب البيوع، ط:مكتبه غفاريه كوئله) على البيوع، ط:مكتبه غفاريه كوئله) كتاب البير؟ ط: بعد المدرمع الرد: (۱۰/۳) كتاب البيري المدرمع الرد: (۱/۳) كتاب البيري المدرم ا الفقه الاسلامي وأدلته: (٣/ ٣٣٥) القسم الثالث: العقود، الفصل الأول: عقد البياء الأولى عقد البياء الأولى المعطل الأولى عقد البياء الأولى المعطل المعطل الأولى المعطل المعطل

دار الفكر - سريف البيع ومشر وعيته بط: دار الفكر - الطوم <sup>المالي</sup> المارالفور الطوم <sup>المالي</sup> المارالفور الطوم <sup>المالي</sup> المرادة المارالفي المرادة المارالفي المرادة المارالفي المرادة المارالفي المرادة الأوَّل، المطلب الأوَّل: تعريف البيع ومشروعيته, ط: دار الفكر-(٣) [ان المبلُّدرين كانو اإخو ان الشياطين و كان الشيطان لربّه كفورًا } [سور قلابسراء: ٢٠] اسراف کی وجہ سے سامان کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور خریداروں کوزیادہ ۔

ہندے کرخریدنا پڑتا ہے اور سیخریداروں پرزیادتی ہے، اس لیے مارکیڈنگ کے بہت کام میں اسراف سے کام نہ لیا جائے، اس سے مارکیڈنگ کے شعبے کابھی (ایم) کام میں اسراف سے کام نہ لیا جائے، اس سے مارکیڈنگ کے شعبے کابھی (ایم) فائدہ ہوگا، اخراجات کی بچت ہوگی اور خریداروں کوبھی مناسب قیمت پر چیزیل مائی۔

# اسرائیل کےمعاون مسلمانوں کےساتھ کاروبار کرنا

عام حالات میں یہود ونصاریٰ اور دیگرغیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنا ہائے بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مشغول نہ ہوں۔ <sup>(1)</sup>

(١) (لَابَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْوِجُوْكُمْ فِنْ دِيَارِكُمْ .....} [المنحة:٨]

تَاعَنَ عَانَشْةَ رَضِي الله تعالىٰ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من رجل يهو دي الى أجل الاصادر عامن حديد (صحيح البخاري: (٢/٤٥) كتاب البيوع، باب شرى النبي صلى الله عليه المام النسبة، ط: قديمي)

الله عمر رضى الله عنه خطيباً فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على الهم وقال: نقر كم ماأقر كم الله. (صحيح البخاري: (١/٣٧٧) كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، ط: قديمي)

ر المسلمة و المسلم الله عنه قال: كان بالمدينة يهو دي و كان يسلفني في تمرى إلى الجذاذ. (معيع البخارى: (٨/٢) كتاب الاطعمة ، باب الرطب التمر، ط: قديمي)

العمام المرابع الله وضي الله عنه أنه أخبره أن أباه توفي و ترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهو در المعيم البخارى: (٣٢٢/١) كتاب في الاستقراض ، باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز، ط: البعى)

الم وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع فيجوز بيع الكافر الرائد من ولناعمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم من المسلم وبين بيعه من الكافر فهو المحال العوم إلاً حيث ما خص بدليل - (بدائع الصنائع: (١٣٥/٥) كتاب البيوع، فصل: وأمّا شرائط الكن ط: معيد)

المنابة: (٣٨٨٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع في أهل الذفة والأحكام التي تعود إليهم، ط:

اوراگر یہود ونصاری ، کفار ومشرکین مسلمانوں کے جانی دیمن ہے ہوئے ہوں ، رات ہوں اور برسر پیکارہوں ، مسلمانوں پرظلم وستم کا کوئی موقع نہ چھوڑتے ہوں ، رات کی طبیعت ثانیہ (عادت) بن چکی ہوں دن ، ضبح وشام مسلمانوں کا خون بہاناان کی طبیعت ثانیہ (عادت) بن چکی ہوں حبیبا کہ اس زمانے میں اسرائیلی ، روی اور امریکی فوج کا کر دار ہے ، ایے ظالموں کے معاون اداروں کے ساتھ تعاون کے معاملات کنا قرآن وحدیث اور فقہاء کرام کی عبارات کی روشی میں جائز اور درست نہیں ہے ، قرآن وحدیث اور فقہاء کرام کی عبارات کی روشی میں جائز اور درست نہیں ہے ؛ کون کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے والے کے ساتھ کی قسم کی معاون کرنا ہوتا گناہ ہوگا ، اس سے اللہ اور رسل کی ساتھ کی اور ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا گناہ ہوگا ، اس سے اللہ اور رسل بڑا گناہ ہوگا ، اس سے اللہ اور رسل ایس سے اللہ اور رسل کے۔ (۱)

(١) [إِنَّمَا يَنْهُكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قُتلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْ كُمْ مَِنْ دِيَارِ كُمْ وَظُهَرُ وَاعَلَٰىٓ اِخْرَاجِكُمْ...] [الممتحنة: ٩]

﴿ وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوااللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَدْ يَدُالْعِقَابِ } [المائدة: ٢]

فيعم النهي كل ماهو من مقولة الظلم والمعاصي، ويندرج فيه النهي عن التعاون على الإعتداء والإنتقام (روح المعانى للألوسي: (٢/٥٤) سورة المائدة ، رقم الآية: ٢ ، ط: . . .)

والمرتبعة مراوح المسلمون متظاهرين كاليدالو احدة (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليدالو احدة (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعلى من سواهم) ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عماهو عليه، ثم نهى فقال: {وَلَاتَعَاوَ نُوْاعَلَى الْإِثْمَ وَالْغَذُو ان } وهو الحكم اللاحق عن الجرائم وعن العدوان وهو ظلم الناس فقال: {وَلَاتَعَاوَ نُوْاعَلَى الْإِثْمَ وَالْغَذُو ان } وهو الحكم اللاحق عن الجرائم وعن العدوان وهو ظلم الناس (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٢١٦ م) سورة المائدة ، رقم الآية: ٢ ، ط: دار عالم الكتب)

را ب مع و عدم الموران للمورطيني را الرع المسورة المائدة ورقم الميد الم على الله على ال

وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله ورسوله . . . وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أوس بن شرحبيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الشعليه وسلم: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام . . . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعو درضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان قوماً على ظلم فهو كالبعير المتردى فهو ينزع بذنيه . (الدر المنثور للسيوطية المرسول الله عليه وسلم: من أعان قوماً على ظلم فهو كالبعير المتردى فهو ينزع بذنيه . (الدر المنثور للسيوطية المرسول الله عليه و المناسولة الله عليه و المتردي فهو ينزع بذنيه . (الدر المنثور للسيوطية المرسول الله عليه و المناسولة المرسولة المناسولة المسلم المناسولة الم

(١٣/٣) سورة المائدة ، رقم الآية: ٢ ، ط: دار الفكر)

## اسقاط خيار

خریدار پنج کے عیب پر مطلع ہونے کے بعد صراحة یا دلالة خیار عیب کوسا قط (<mark>سام)</mark> رکتے ہیں،صراحة میہ ہے کہ مثلا میہ کہا کہ میں نے خیار کوسا قط یا باطل کر دیا ہے،اور والذہبے کہ مثلاً یوں کہا کہ میں نے تیج کولازم کر دیا وغیرہ۔ (۱)

# اسقاط كي صورتين

اسقاط یعنی خیارشرط کوسا قط کرنے کی دوصور تیں ہیں:

● صرت اسقاط: یہ ہے کہ بائع (سیل) یا مشتری (خریدار) میں ہے جس کو نیار کے دیار) میں نے جس کو نیار کو جس کے دیار کو ختم کر دیا ، ساقط کر دیا ، یا میں نے بیع کی افازت دے دی وغیرہ تو اس سے خیار شرط ختم ہوجائے گا۔

افازت دے دی وغیرہ تو اس سے خیار شرط ختم ہوجائے گا۔

اسقاط دلالۃ: یہ ہے کہ بائع یا مشتری میں سے جس کوخیار حاصل ہے وہ فریدی ہوئی چیز ( مبیع ) میں ایسا تصرف کر ہے ، جس سے معلوم ہو کہ وہ خیار کوختم کرنا ہے ، مثلاً مشتری نے اپنے لئے خیار شرط رکھا تھا مگراس نے مبیع کوآ گے بیجنے کے لئے خیار شرط تھا اس نے کسی تیسرے آ دمی کوخریدنے کی کے لیے پیش کردیا ، یا بائع کو خیار شرط تھا اس نے کسی تیسرے آ دمی کوخریدنے گ

(ا) ومنها اسقاط الخيار صريحًا أو ما هو في معنى الصريح نحو أن يقول المشتري: أسقطت الخيار أو أطلعه أو ألزمت البيع أو أوجبته و ما يجرى هذا المجرى ؛ لأنّ خيار العيب حقه ، والإنسان بسبيل من العرف في حقد السيفاء وإسقاطا \_ (بدائع الصنائع: (٢٨٢/٥) كتاب البيوع ، فصل: وأمّا حكم البيع ، فبمعد)

كيستعالردبالعيب ويسقط الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع بأسباب ...

ا - الرضا بالعيب بعد العلم به ، إمّا صريحًا كأن يقول: رضيت بالعيب أو أجزت البيع أو الله الله كالتصرف في المبيع تصرفًا يدل على الرضا بالعيب كصبغ الثوب وقطعه - (الفقه الإسلامي الله: (۵/ ۲۵ / ۱۵) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية ، المبحث المحامس:

ميارات المطلب الخامس: مو انع الر دبالعيب وسقوط الخيار : ط: دار الفكر ) العفة الفقهاء: (١/٢) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ط: دار الكتب العلمية -

# ﷺ پیشکش کردی ، یاخریدار نے مبیع کور بهن رکھ دیا یا گفٹ کر کے قبضہ دیدیا یا گراور کی اور کار کے قبضہ دیدیا یا گراور کی است کے مرمت شروع کر دی وغیرہ۔ (۱) ۲۷۴)

اسكيم كے تحت كاڑى خريدنا

موجودہ دور میں تقریباً پوری دنیا میں با قاعدہ اسکیم کے تحت تجارت کا ایک طریقہ چل رہاہے، تقریباً مسلم مما لک بھی اس میں ملوث ہیں، اس کی صورت ہے کہ کوئی تاجریا کوئی کمپنی یا کوئی پارٹی ممبرسازی کرتی ہے، مثلاً: موڑسائیکل اسکیم کے تحت بیجنی ہے اور موڑ سائیکل کی قیمت چالیس ہزار ہے، تو طریقہ بیا افتار کیاجاتا کہ کہ دو ہزار روپے ماہانہ قسط پر چالیس ممبر بنائے جاتے ہیں اور ہر ماہ ایک مرتبہ ترم اندازی کی جاتی ہے، اس قرعہ اندازی میں جس ممبر کا نام نکل آتا ہے اس کومرن دو ہزار میں موڑسائیکل مل جاتی ہے اور باقی قسطیس ادا کرنالازم نہیں ہوتا، اس طری

(١) العقد الذي فيه الخيار عقد غير لازم, ويصبح لازمًا إذا سقط الخيار بعد ثبوته وطرق الإسقاط ثلاثا: ١ ـ الإسقاط الصريح: هو أن يقول صاحب الخيار: أسقطت الخيار أو أبطلته أو أجزأت اليع أو رضيت به ، و نحوها ، فيبطل الخيار ، سواء علم المشتري بالإجازة أو لم يعلم . . . .

1\_ الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع رابان الملك، فالإقدام عليه يكون إجازة للبيع دلالة وبناء على هذا: إذا كان الخيار للمشتري، والمبيع أي يده ، فعرضه على البيع معناه اختيار التملك وهو يده ، فعرضه على البيع معناه اختيار التملك وهو يكون بإبطال الخيار وإذا كان الخيار للبائع فعرضه على البيع ، فالأصح من الروايتين عن أبي حيفة أن يكون إسقاط اللخيار ؛ لأته دليل على اختيار إبقاء الملك في البيع وكذلك يسقط خيار المشتري إذا باع الشيئ الذي اشتراه أو رهنه أو وهبه سلم أو لم يسلم أو آجره ... ومن مسقطات الخيار دلالة: أن يسكن المشتري الدار المبيعة رجلاً بأجر أو بغير أجر أو يرمم شيئا منها بالتطيين أو التجصيص (النه الإسلامي وأدلته : (٢٥٣٥م ، ٢٥٣٩ ) القسم النالث : العقود أو التصرفات المدنبة العالبة المبحث الخامس : الخيارات ، المطلب الثالث : طرق إسقاط الخيار ، ط: دار الفكر )

التحفة الفقهاء: (٢٦/٢) كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ط: دار الكتب العلمية - البيرع، البيرع، البيرع، البيرع، البيرع، البيرع، المتاب الأوّل في البيرع، المتاب الأوّل في البيرع، المتاب الأوّل في البيرع، المادة: ٣٠٣، ٢٠٢، الكتاب الأوّل في بيان خيار الشرط، ط: مكتبه فاروقيه - الباب السادس في بيان المخيارات، الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط، ط: مكتبه فاروقيه -

البحرالراتق: (١٨/٥) كتاب البيع، باب خيار الشرط، ط: سعيه-

اہ قرعه اندازی میں نام نکلنے والے کوموٹرسائیکل ملتی رہے گی ، دوسرے مہینے میں رود ایرازی میں جس کا نام نکلے گااس کو صرف چار ہزار میں موٹر سائیکل مل جائے گی، مورت ہرمہینہ چلے گی اور بیسویں مہینے میں جتنے ممبران باقی رہیں گے سب کو (<u>۲۷۵</u> . موزسائلل جائے گی۔

اس صورت میں اسلیم چلانے والے کا فائدہ بیہ ہے کہ اس کو پہلے مہینے میں ای بزاررو پے ملیں گے جس میں سے چالیس ہزار رویے کی گاڑی دے دے گا اور اتی رقم اپنی تجارت میں لگائے گا ، ای طرح نوماہ تک کچھنہ کچھ رقم بچتی رہے گی اور مالیں ہزارروپے کی گاڑی دینی ہوگی دسویں ماہ میں باقی تمام ممبروں کوموٹرسائیکل . رے دی جاتی ہے، نتیجہ سیہوتا ہے کہ پہلی ، دوسری ، تیسری اور دیگر قرعه اندازیوں کے اندر نکلنے والے نامول کو بیہ چیز کم قیمت میں ملتی ہے بیہ معاملہ فریقین کی رضا مندی سے

شریعت کی رو سے بیراسکیم/معاملہ درست نہیں ہے؛ کیوں کہ عقد کرتے ونت قیمت اور مبیع متعین ہونا ضروری ہے،اس اسکیم میں بید دونوں چیزیں متعین نہیں اوتی بلکہ مجبول ہوتی ہیں، قیمت میں کمی زیادتی ظاہرہے۔ اس کوجوا بھی کہا <sup>جامل</sup>اً ہے؛ کیوں کہ ہرممبر کا نام قرعہ اندازی میں نگلنے کا بھی احتمال ہے اور نہ نگلنے کا نظرہ بھی ہے۔ایسی اسکیم میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

(١) يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري لأن بيع المجهول فاسد. (شرح المجلة لسليم رستم باز: (ص: ٩٤) [رقم المادة: ٢٠٠] ط: مكتبه حنفيه كونثه، و: ( ٨٨١) رقم المادة: ٢٠٠، ليوع،الباب الثاني، الفصل الأوّل: في شروط المبيع وأوصافه ، ط: فاروقيه كونثه) المرام أن يكون الثمن معلوماً فلوجهل الثمن فسد البيع\_ (شرح المجلة لسليم رستم باز، (ص: الما)[رقم العادة: ٢٣٨] ط: مكتبه حنفيه كونثه، و: (١٨٨١) رقم العادة: ٢٣٨، البيوع، الباب الله النصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أو صاف النمن و أحو اله ، ط: فاروقيه كوثنه) المعقائق: (٢٨٠/٣) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان-=

## اسلامی بینک

قیامت کی نشانی ہے کہ اسلامی بینکاری کا بڑا زور ہے، یا کتان سمیت دنا بھر میں اسلام کے نام پر بینک اور مالیاتی ادارے قائم کئے جارہے ہیں،ادرانیں انگریزی تعلیم یافتہ بڑے بڑے نامورعلاء کرام کی سریرتی اور ایڈوائزنگ عامل ہے ، یہ بینک اور مالیاتی ادارے جن شرعی اصطلاحات کے نام پراپنی مفنوعات متعارف کرارہے ہیں ان میں اجارہ ( ljarah) بھی شامل ہے، بلکہ اسلای بینکاری میں اجارہ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتار ہتاہے، جیسے:'' آٹواجارہ'' لان اورمشینری اجاره وغیره ،اورسودی بینکوں میں بھی اجاره کااستعال بہت ہی زیادہ ہ بلکہ اسلامی بینکاری میں اس کا تعارف سودی بینکوں کے ذریعہ ہی ممکن ہوا ہے، نام نہا داسلامی بینکوں نے بیتمام تصور سودی بینکوں سے ہی لیا ہے۔

## اسلامي بينك كامخضر تعارف

موجوده دور میں مغرب اور دنیا میں اکثر و بیشتر سرمایی دارانه نظام (Capitalism) رائج ہے ، جوسود پر مبنی ہے ،مغرب میں صنعتی انقلاب (Industrial Revolution) کے بعد جب تجارتی سرگرمیاں بڑھیں آق لوگوں کے پیسے کی حفاظت ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم کی منتقلی اور کاروبار' کارخانہ کے لیے قرض لینے دینے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے بینک وجود میں آئے' عجیب بات سیمی کہ بینک کے بانی یہودی تھے جوسود پررقم دینے کا کام ایک عرص ے کرتے چلے آرے تھے۔

<sup>=</sup> اشامى: (٥٢٩/٢) كتاب البيوع، ط: سعيد

ت وسمى القمار قمارًا: لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ، ويجوز أن يستفيدهالصاحبه وهو حرام بالنص (شامي (٣٠٣/٦)ط:سعيد)

بیبوی صدی میں جب کچھ سلمان ممالک مغربی استعارے آزاد ہوئے تو

ان کومکلی اور بین الاقوامی کاروبار کرتے ہوئے بینکوں ہے مملی طور پر واسطہ پڑا،مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بینکوں کا سارا مدار سودی نظام پر ہے اور قر آن وحدیث میں سود ے حتی ہے منع کیا گیا ہے، توعلمائے کرام کے دل میں پیزخیال پیدا ہوا کہاس نظام میں ٹریعت کے مطابق تبدیلیاں کر کے بینک کوسود سے پاک کیا جائے اس طرح دیندار طبقے میں اسلامی بینکاری کی سوج پیدا ہوئی ،اوربعض مسلم رہنماؤں کی طرف سے اس بات کی تائید ہوئی کہ مروجہ سودی بینکاری نظام میں پھے تبدیلیاں کر کے اے اسلامی بینک بنایا جاسکتا ہے، توعرب سر مایی داروں نے عملی طور پر اسلامی بینک بنانے کا پخته عزم کرلیا،اورمغرب نے بھی اس کی حمایت کی ،وجہ پیھی کہمغرب والے جانتے تھے کہ دیندارمسلمانوں کی جو دولت اور پیسے سودی نظام ہونے کی وجہ سے بینکوں میں جمع نہیں ہوئے ، اسلامی بینک کے نام سے وہ بھی جمع ہوجائیں گے اور ان دیندار ملمانوں کے پیے بھی مغرب کے تصرف میں آ جائیں گے، چنانچہ برسات کی گھاس کاطرح دھڑا دھڑ اسلامی بینک کھلنے شروع ہو گئے 1963 میں سب سے پہلے مصر میں اسلامی بینک بنایا گیا جس کا نام''مت غمر سوشل بینک'' تھا،اس بینک میں زراعت کے لئے رقوم جمع کرنااور قرضے فراہم کرنے کا کام جاری ہوا تھا۔

ای سال ملا کیشیا میں جج کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کانام" بتونگ مائی" تھا، لوگ اس ادا ہے میں اپنی پکی ہوئی رقم جمع کرواتے ، اور ضرورت کے مطابق قرض لیتے تھی، 1975ء میں" دوبئ اسلامی بینک" بنا، اور ای سال" اوآئی کا "کے تحت اسلامی بینک "بنا، اور ای سال" اوآئی کا "کے تحت اسلامی رقیاتی بینک بنیادر تھی گئی، 1983ء میں" اسلامی بینک بنگلہ دیش" کا قیام ممل ممل کے بعد پوری دنیا میں اسلامی بینکوں کے قیام کا سیاب آگیا، 2003ء میں دنیا کے اکیاون مسلم اور غیر مسلم مما لک میں تقریباً دوسوسا ٹھ (260) اسلامی بینکوں

کنام سے ادار ہے قائم ہوئے ، پاکستان میں 11/9،1009 ہے ۔ پھور مر پلا سے میزان اسلامی بینک اور'' بینک الفلاح لمیٹلڈ'' اور'' دبئ اسلامی بینک''اور'' فیمل ۲۷۸ بینک لمیٹلڈ'' وغیرہ اسلامی بینک کے نام سے وجود میں آناشروع ہوئے۔

اسلامي بينكون كااجاره

''اجاره اسلامی بینکول کا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۲۸)

اسلامی ریاست کے لیےخطرہ والی چیز درآ مدکرنا

اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بننے والی چیزوں کو در آمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ،مثلاً: حکومت کے علاوہ عام شہری کے لیے اسلحہ اور اسلحہ بنانے کا خام مواد اسلحہ شیکنالو جی وغیرہ در آمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، تا کہ ملک میں اغوا، دہشت اسلحہ شیکنالو جی وغیرہ در آمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، تا کہ ملک میں اغوا، دہشت گردی ، ہمتہ خوری ، چھینا جھپٹی ، ڈاکہ زنی اور قبل وقبال کا باز ارگرم نہ ہو۔ (۱)

اسلحمنوعه كياخر يدوفروخت

''ممنوعهاسلحه کی خریدوفروخت' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۰۸)

اسمگل کرنا (Smuggle)

''غیرقانونی طور پر مال لانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۹۸۵)

(۱) (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم)؛ لأنه إعانة على المعصية ، (وبيع مايت خذه منه كالحديد) و نحوه يكره لأهل الحرب ، (لا) لأهل البغي ... قلت : وأفاد كلامهم أنّ ما قامت المعصية ، بعيته يكره بيعه تحريما و إلا أفتنزيها نهر ، .. وعندي أنّ ما في الخانية محمول على الكراهة التنزيه و المنفي هو كراهة التحريم ، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها ، وهو الذي إليه تطمئن النفس الآنه تسبب في الإعانة ولم أد من تعرض لهذا ، والله تعالى الموافق . (الدر مع الرد: (٢٦٨/٣) كناب الجهاد ، باب البغاة ، مطلب : في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينة ، ط: سعيد ) الجهاد ، باب البغاة ، مطلب : كناب البيوع ، فصل : وأما صفة البيع ، ط: سعيد . الهندية : (٢٨٥/١) كتاب البيوع ، فصل : وأما صفة البيع ، ط: سعيد .



تخارت نئ منائل كالسأكلويذيل

#### اسمگانگ (Smuggling)

🖈 ..... بعض لوگ تسٹم اور محصول چنگی سے بیخ کے لیے در آمدی اور 🌣 برآ مدی مال کو چوری چھیے ادھر ادھر کے راستوں سے پار کر جاتے ہیں ای کا نام اسمگانگ ہے۔<sup>(r)</sup>

🖈 ...... '' غير قانو ني طور پر مال لا نا''عنوان کے تحت ديکھيں۔ (۵۹۸۵)

= من حيث أنَّه متول لمصالح العامة\_ (تكملة فتح الملهم: ٣٢٣/٣) كاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية ، ط: دار العلوم كراچي)

(١) كل يتصرف في ملكه كيفما شاء . . . لا يمنع أحد من التصرف في ملكه مالم يكن فيه ضرر فاحش للغير\_ (شرح المجلّة لرستم باز: (٥١٧١) ، ٥١٩) المادة: ١٩٢، ١٩٤، ١١٩٤ م الكاب العاشر في أنواع الشركات ، الباب الثالث: في المسائل المتعلَّقة بالحيطان والجيران ، الفصل الأوَّل في بعض لَمَّ قواعدأحكام الأملاك، ط: فاروقيه)

كشرح المجلّة للأناسي: (١٣٢/٣) ، ١٥) المادة: ١٩٢ ١١ ١ ، ١١ مط: رشيديه

 ولاينبغي للسلطان أن يسعر على النّاس لقوله عليه السلام: لاتسعروا فإنّ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ولأنَّ الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلاينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلاَّ إذا تعلَّق به دفع ضررالعامة (الهداية: (٣٤٢/٣) كتاب الكراهية مسائل متفرقة ، ط: رحمانية )

🗀 والنظر الخاشية رقم: ٢ ، تحت عنوان "المُكَّارِكَ بِالْهُ كُولَى جِيز بَيِّنا" ــ

🗁 وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما لمُباحه الشرع وهو مايعو د نفعه على العامة وقد نصوا في الجهادعلى امتثال أمره في غير معصية (شامى: (٢١٠/٢) كتاب الأشربة ، ط: سعيد)

المسلم يجب عليه أن يطبع أميره في الأمور المباحة فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته وإن نهي عن أمر مباح حرم ارتكابه ... ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فإنَّها مشروطة أيضا بكون الأمر صادرًا عن مصلحة لاعن هوى أو ظلم؛ لأنَّ الحاكم لايطاع لذاته وإنَّما يطاع من حيث أنَّه متول لمصالح العامة (تكملة فتح الملهم: (٣٢٣/٣) كاب الإمارة ، باب وجوب طاعةالأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية ، ط: دار العلوم كراچي)

(٢) فيروز اللغات: (ص:٩٥) اس،ط: فيروز سز\_

## اسمگانگ پر پابندی لگانا

مختلف مما لک اپ ملک کے معافی مصالح کے پیش نظر دوسر سے ملکوں کی اہمات پر پابندی عاکم کردیے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ملکی مصنوعات اور ان کی نکائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا اور اسمگانگ کا کاروبار کرنا مروہ ہے، اس لیے کہ ایک توبیاس معاہدہ کی خلاف ورزی ہے جو ملک کے شہری ہونے کے لحاظ سے اس کے قانون کے احترام کے سلسلے میں ضروری ہے، دوسر سے اس طرح وہ پوری قوم اور ملک میں رہنے والوں کو اسمگانگ کے ذریعے نقصان پہنچا تا ہے جو اسلام کے خلاف ہونے کے ساتھ میں انسانی حرکت بھی ہے۔ معاشی استحکام کے لیے اس فتم کی پابندی لگانے کی گنجائش ہے۔ اس کی نظیر معاشی استحکام کے لیے اس فتم کی پابندی لگانے کی گنجائش ہے۔ اس کی نظیر معاشی جلب "اور" بیع المحاضر للبادئ " ہے جس کو کروہ قرار دیا گیا ہے۔ (۱)

## اسمكلنك كاحكم

## این ضروریات یا پند کاجو جائز سامان جرآدمی این د کاجو جائز سامان

(۱) (قوله: وكره (بيع الحاضر للبادي) لحديث الصحيحين عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد ... (شامى: (۲/۵) كتاب البوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد)

البحرالرائق: (١٦٣/١) كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه

الهندية: (٢١١/٣) كتاب البيوع، الباب العشرون: في البياعات المكروهة و الأرباح الفاسدة، ط: رشيديد

الأيها الذين امنو الطبعو الله و أطبعو الرسول وأولى الأمر منكم الآية رقم: ٩٥، سورة النساء.

المسلمين في المرادبهم فقيل: أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و بعده ويندرج فيهم المخلفاء والسلاطين و القضاة وغيرهم - (روح المعاني الاكوسي: ( ٢٥/٥) سورة النساء , تحت رقم الآية: ٥٥ ، ط: دار إحياء التراث العربي)

الله الإمام في ما ليس بمعصية واجبة (الدر مع الرد: (١٤٢/٢) كتاب الصلاة ، باب العدين، مطلب: تجب طاعة الإمام فيماليس بمعصية ، ط: سعيد)

-----

جہاں سے چاہ خرید سکتا ہے اور اپنا مال جہاں چاہے فروخت بھی کرسکتا ہے، شرعا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے؛ لہندا بیرون ملک سے مال خرید نا یاوہاں پہنچا کر مال ایجنا شرعا جائز اور مباح ہے۔

کین مختلف مما لک اپنے ملک کے معاثی مصالے کے پیش نظر دوسرے ملکوں کی برآ مدات پر پابندی عائد کردیتے ہیں تا کدان چیز ول کے آنے کی وجہ سے ملکی مصنوعات اور ان کی نکائی کونقصان نہ پہنچے ، لہذا ایک صحیح اسلامی حکومت اگر عام مسلمانوں کے مفاد کی خاطر اور معاثی مصلحت کے پیش نظر کسی جائز چیز پر پابندی کرنا عائد کردیت تواس قسم کی پابندی کی گنجائش ہے ، (۱) اور لوگوں پراس کی پابندی کرنا مجی لازم ہے ، اس کے خلاف کرنے کواسمگانگ کا کاروبار کہتے ہیں اور سیم کردہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تے ملک کی صنوعات کی آمد کی وجہ سے ملک کی صنوعات کی آمد کی وجہ سے ملک کی صنوعات کی آمد کی وجہ سے ملک کی صنوت اور معاشی توازن بگڑ جاتا ہے۔

الايمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً الا اذا كان ضرره لغيره فاحشاً (شرح المجلة للاتاسى: (شرح المجلة للاتاسى: (سرح) [رقم المادة: ١٩٤] أيضًا ط: رشيديه كوئله)

كشامى: (٣٨/٥) كتاب القضاء , باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره ، ط: سعيد

ولاينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه السلام: لاتسعووا فان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ولأن النمن حق العاقد فإليه تقديره، فلاينبغي للإمام أن يتعرّض لحقه إلا إذا تعلّق به دفع ضرر العامة (هداية: (٣٤٢/٣) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: رحمانيه )

ابدائع الصنائع: (١٢٩/٥) كتاب الاستحسان، ط: سعيد\_

كالدومع الرد: (٣٩٩/٦) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد \_

تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة. (الاشباه و النظائر مع شرحه للحموى (١/ ٣٦٩) الفن الأولى القواعد الكلية ، النوع الثاني من القواعد القاعدة الخامسة ، ط: دار الكتب العلمية)

پوتی ہے، جان ومال یاعزت وآبر و کوخطرے میں ڈالنا پڑتا ہے جس کی حفاظت کا شریعت میں بڑا خیال رکھا گیا ہے، بسااوقات جسمانی تکلیف اور قیدو بند کی صعوبت پرداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے۔

تاہم اسمگل ہوکر آنے والی حلال اور جائز چیزوں کی خرید وفروخت جائز ہے، ان کواپے استعال میں لانا درست ہاور آمدنی بھی حلال ہے، اس سے نیک کاموں میں حصہ لینا بھی جائزہے؛ کیوں کہ اصل کے اعتبار سے باہر ملک سے مال کے کرآنا یا اپنے ملک سے مال باہر لے جانا شرعی اعتبار سے جائزہے۔ (۱)

## اسمكلنك كاضبط شده مال خريدنا

#### جان بوجھ کراسمگانگ کا ضبط شدہ مال خرید نا جائز نہیں ہے ؟ کیوں کہ مالکوں

(١) وهذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع, يدل عليه سياق الآية فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة أولى الأمر بعد ما أمرهم بالعدل في الحكم تنبيهاً على أن طاعتهم واجبةً ماداوموا على العمل\_ (أحكام القرآن للمحدث العلامة ظفر احمد العثماني رحمه الله: (٢/ ١ ٢٩، ٢٩٢) طاعة الأمير فيما لا يخالف الشرع, الآية: ٩٥، ط: إدارة القرآن)

الفسير المظهرى: (١٥٢/٢) ١٥٣ ) رقم الآية: ٥٩، ط: رشيديه

الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: (٥/ ٢٥٩) سورة النساء، رقم الآية: ٥٩، ط: دارعالم الكتب\_

الله تعالى: وَ لَا تُلْقُوا إِلَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ (سورة البقرة: ٩٥١)

الله في ما ليس بمعصية واجبة \_ (الدرمع الرد: (١/٢/١) كتاب الصلاة , باب العبدين، مطلب تجب طاعة الأمير فيماليس بمعصية ، ط: سعيد)

المعن حديفة قال: قال رسول الله صلى الأعليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه قال و كيف يذل نفسه قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق (جامع الترمذي (١/٢) ا ٥) ابو اب الفتن، ط: قديمي)

البحدة والبحواهر: تبجب إطاعتدفي ما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة وقد نصوافي الجهاد على أمتال أمره في غير معصية (شامى: (٢٠/٦) كتاب الأشربة ، قبيل كتاب الصيد ، ط: سعيد) المرافق غير معصية أمر السلطان بمباح واجبة (شامى: (١٦٤/٥) كتاب البيوع ، باب العوابحة والتولية ، مطلب : كل قرض جز نفعًا حرام ، ط: سعيد) =

# کی جانب ہے حکومت کوان کا مال بیچنے کی اجازت نہیں ہے اور اجازت کے بغیر کی کا

\_\_\_ مال بیچنا جائز نہیں ہے۔ ۳۸۳ ) اوراگر حکومت کے اہل کاروں نے مختلف لوگوں کے ضبط شدہ مال آپس میں . خلط ملط کر کے اس طرح ملادیے کہ ایک کا مال دوسرے سے الگ اور ممتاز ندر ہاتوالی صورت میں اس مال کو حکومت سے خرید نا اور استعال کرنا جائز ہے، البتہ حکومت یران چیزوں کی قیمت کا ضان ادا کرنالازم ہوگا،ورنہ آخرت کی پکڑ ہے ہیں بچے گا۔ (۱)

# اسمگانگ کا مال ضبط کر کے نیلام کرنا

## 🕁 ......ا گرحکومت کوموقع مل جا تا ہے تو اسمگلنگ کا مال ضبط کر لیتی ہے کچر

= الأنطاعة الامام في ماليس بمعصية فرض . . . الخ (الدرمع الرد: (٢٦٣/٣) كتاب الجهاد ، باب البغاة, مطلب: في وجوب طاعة الإمام, القاعدة الخامسة, علميه كو تثه.

تصرف الامام بالرعية منوط بالمصلحة (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي: (١/٩٢٩) الفن الأوّل:القواعدالكلية,النوعالثاني من القواعد,القاعدة الخامسة, ط: دار الكتب العلمية)

(١) لايجوز التصرف في مال غيره بلاإذنه و لا و لايته....(الدر مع الرد: (٢٠٠٠١) كتاب الغصب، مطلب: فيمايجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، ط: سعيد)

الايجوز الأحدن أن يتصرف في مال الغير بالاإذنه . . . وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التصرف من استعمال . . . ومن إعارة و إيداع وإجارة وصلح وهبة وبيع . . . \_ (شوح المجلّة للأتاسي: (٢٦٢/١) رقم المادة: ٢٩ مط: رشيديه)

(فإن غصب وغير) المغضوب (فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده . . . (أو اختلط) المغضوب)بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه كاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره. وقال الشامي تحت قوله: بملك الغاصب: ) وكذا بمغصوب آخر ، لما في التاتار خانية عن الينابيع: غصب من كل واحدمنهما ألفا فخلطهما لم يسعه أن يشتري بهما شيئًا مأكولا فيأكله ولا يحل له أكل ما اشترىحتىيۇدىعوضە\_(ضمنەوملكەبلاحلانتفاعقبلاداءضمانه)أيرضامالكەباداءاوابراءاو تضمين قاض ـ (الدرمع الرد: (١/١) ١ ١ ، ١٩٠) كتاب الغصب ط: سعيد)

البحر الرائق: (۲۰۸/۸) كتاب الغصب، ط: رشيديد

الباب المجلّة للأتاسي: (٣٢٧/٣) رقم المادة: ٩ ٩ ٨ ، الكتاب الثامن في الغصب، الباب الأولى الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب, ط: قديمي)

 من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا ، فإنّه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ، متفق عليه - (مشكّفة المصابيح: (ص: ٢٥٣) كتاب البيوع, باب الغصب و العارية, الفصل الأول, ط: قديمي)

اں کونیلام کردیتی ہے، اس بارے میں شرعی تھم بیہ ہے کہ حکومت کو جائز قانون کی فلاف ورزی کرنے والول کومناسب جسمانی سزا دینے کا اختیار ہے، کیکن ان کا مال ادر مامان ضبط کرنا اور نیلام کرنا شرعا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ بیر مال ان کی ملکیت ہے ہب تک وہ اسے بیچنے کی اجازت نہ دیں حکومت یا کسی اور کے لیے اس کی خرید و فرونت جائز نہیں اور لوگوں کے لیے جان بوجھ کر ایسا مال خرید نا اور اپنے استعال مں لانا جائز نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

> 🖈 ..... اگر ضبط شدہ سامان موجود ہے تو اس کو، اور اگر سامان نیلام کے ذریع فروخت کردیا ہے تواس کی قیمت ان کے اصل مالکوں کو یاما لک زندہ نہ ہونے کی صورت میں ان کے وارثوں کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہے، اگروہ یا ان کے دارث نملیں یاان کے ملنے کی امید نہ ہوتو اصل مالکوں کی طرف سے صدقے کی نیت کرکے فقرا اور مساکین کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، ورنہ ضبط کرنے والے لاگ آخرت کی پکڑ سے بری نہیں ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)(لابأخذمال في المذهب)بحر ـ وفيه عن البزازية ، وقيل : يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم بعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى مايزى، وفي المجتنى أنّه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ \_ (قوله: لابأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال, وعندهما (الله الأنمة لا يجوز \_ ومثله في المعراج ، وظاهره أنَّ ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف ، قال : في الشرنبلالية: ولايفتي بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال النّاس فيأكلونه ، ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان\_ ( قوله : و فيه الخ ) أي في البحر ، حيث قال : و أفاد في البز ازية أنَّ معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيئ من ماله عنه مدة لينز جر ثم يعيده الحاكم إليه ، لا بأخذ الحاكم لنسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة ، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب فرعي... والحاصل أنّ المذهب عدم التعزير بأخذ المال \_ ( الدر مع الرد : ( ٢٢/٣ ) ، ٢١ ) كتاب العدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، ط: سعيد)

البعرالرائق: (١٨/٥) كتاب الحدود، باب حدالقذف، فصل: في التعزير، ط: رشيديه الإيجوز التصرف بمال الغير بلاإذنه و لا يتد (الدرمع الرد (٢٠٠/١) كتاب الغضب ط: سعيد (عليه ديون و مظالم جهل أربابها و أيس ) من عليه ذلك. (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها =

## اسمكانك كامال ضبطكرنا

در حکومت کااسمگانگ شده مال ضبط کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۴٫۳)

## اسمگلنگ کی تعریف

'' مسلم کی تعریف''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۰۸۵)

# اشتہارات پرکلک کرکے بیسے کمانا

''ویب سائٹ پراشتہارات دیکھ کریلیے کمانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

## اشتہارات کوآ گے پھیلا کر بیسے کمانا

''ویب سائٹ پراشتہارات دیکھ کر پیسے کمانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

## اشتہارات میں حرام چیزوں سے بچنا

اشتهارات اور ماركيثنگ وغيره ميں حرام اور نا جائز ذرائع استعال كرنا جائز نہیں،مثلاً: گانے یا موسیقی کا استعال کرنا یا مردوں یا عورتوں کی تصاویروالی فلم وغیرہ استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے تجارت میں برکت نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ونصرت بھی ختم ہوجائے گی ،خریدار اور صارف کے دل میں اللہ ہی ڈالٹا ہے کہ وہ فلال دکان دار سے سامان خریدے ، جب دکان دارحرام چیزوں کے =من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هٰذا مذهب أصحابنا لانعلم بينهم خلافًا كمن في يده عروض لايعلم مستحقيها اعتبارًا للديون بالأعيان (قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم, فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؟ لأنَّ الدين صارحقهم . . . وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة ، وإن لم يجد المديون و لا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة \_ ( الدر مع الرد : (٢٨٣/٣) كتاب اللقطة ، ط: سعيد)

البحرالرائق: (۲۰۲۸) كتاب الغصب، ط: رشيديه

البيين الحقائق: (٢٢١/٢١) كتاب الغصب، ط: دار الكتب العلمية.

زریع اللہ تعالیٰ کو ناراض کرلے گا تو وہ خریداروں کے دلوں کوایسے دکان داروں کے ۔ سامان کی طرف سے پھیر دے گا اور ان کا دل ایسے دکان داروں کے سامان کو خرید نے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔

مزید بید کہ ناجائز ذرائع کو اشتہاری یا مارکیٹنگ مہم میں استعال کرنے کی صورت میں اداروں کو اس ناجائز ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس سے وہ ناجائز ادر حرام کام کور و تابع دیں گے اور اس گناہ میں اشتہار دینے والے بھی شریک بول گے اور خواہ مخواہ گناہ کا ایک سلسلہ شروع ہوجائے گا۔ (۱)

## اشتهار ميں حرام چيزوں كااستعال كرنا

"اعلان میں حرام چیزوں کا استعمال کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۰۸)

## اشتہارات میں دوسروں کےسامان کی برائی بتانا

شریعت نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ، ایثار ، ہمدردی اور آپس میں ابطا و محبت کی ترغیب دی ہے اور دوسرول کے لیے خیرخوا ہی کی حوصلہ افزائی کی ہے، مسلم انسان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اس وقت تک تم میں ہے کوئی کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ

(۱) وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يعنهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ـ (شامى: (٢٣٧١) كتاب الصلاة، مطلب: مكروهات الصلاة، ط: سعيد)

المحرالرائق: (٣٨/٢) كتاب الصلاة, باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، ط: رشيديه

العوان ... ط: قديمي)

ت وحوالما ... ومن خذا القسم علم الحرف وعلم الموسيقي ... (الدر مع الرد: (١١٥٥، ٣٦) مقلمة طنده ١)

المائدة) =

اپنے بھائی اور ایک روایت میں اپنے پڑوی کے لیے وہ پندنہ کرے جواپئے کیے پندگرتا ہے۔(۱) ۱۸۸

اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنے اور دوسرے کونقصان پہنچانے ہے منع کرتی ہے، بلکہ دوسروں سے محبت، ایثار، تعاون اور ہمدردی کی تعلیم دیتی ہے، تاجروں کواس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

اشتهارات ميں عورتوں كواستعال كرنا

، ''عورتوں کے جسم کوتجارتی اعلانوں میں استعمال کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

اشتهارديناحرام چيزول كا

''حرام چیزوں کااشتہار دینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۳/۳)

اشتہاری مہم سودے پاک ہو

🚓 .....سود کالینا اور دینااللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے اور مذکورہ

= ﴿ الإعانة في المعصبة وترويجها ، وتقريب الناس إليها معصية و فساد في الأرض \_ (حجة الله البالغة (٢٩/٢) البيوع المنهى عنها ، ط: دار الجيل)

(1) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤ من أحد كم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه \_ (صحيح مسلم: (1/ ٥٠) كتاب الأعيان , باب الدليل على أنّ من خصال الإيمان أنْ يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرة , ط: قديمى)

ت صحيح البخاري: ( ٢/١) كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحت لنفسه ، ط:

قديمي

مارتوں میں ہے کسی بھی صورت کوا ختیار کرناا پنے کا روبار سے اللہ اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی دعوت دینے کے مترادف ہے،جس کے کاروبارے اللہ وراس کے رسول کے خلاف جنگ ہووہ بھی کا میاب نہیں ہوسکتا اور اس ہے برکت الی روزی اور بیوی بچوں کے لیے خیر و برکت والا رزق حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (۱) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ عَنْهِ ﴾ روايت ہے كەرسول الله صلى الله ملیوںکم نے ارشادفر ما یا کہ: سودخوری کےستر حصے ہیں ،ان میں ہےادنی اور معمولی ر جااییا ہے جیسے کہ اپنی مال کے ساتھ منہ کا لا کرنا۔ <sup>(۲)</sup>

اشتنهاري مهم ميں غلط بياني كرنا

عام طور پراشتہاری مہم میں غلط بیانی کے ذریعے خریداروں کوورغلا کراپنی معنوعات فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہےاوراے ایک''فن'' کا نام دیا جاتا ے، مثلاً: کسی دوا کے بارے میں یوں کہاجا تا ہے کہ ساٹھ فی صد ڈاکٹروں نے اس کاستعال کی تا کید کی ہے، حالال کہ حقیقتاً ایسانہیں ہوتا، یا یوں کہدد یا جاتا ہے کہ "سٹاک" محدود ہے، حالاں کہ سٹور بھرے پڑے ہوتے ہیں، یامثلاً: فروخت کے بعد تین سال کی گارنٹی دی جاتی ہے جب کہ بعد میں حیلے بہانوں سے گارنٹی کے مطالبے کوتسلیم نہیں کیا جاتا ،موجودہ دور میں اس طرح بے شار طریقے اپنائے جاتے اللى ، غرض كداشتهارى مهم ميں اس قسم كى غلط بيانى اور دھوكد دى سے بچناضرورى ہے،

(٢،١) [يَأْيُهِاالَّذِينِ آمنوِ التَّقُو اللهُ و ذرو امابقي من الرباإن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنو ابحرب من : المورسولدوان تبتم فلكم رؤس أمو الكم لا تظلمون و لا تظلمون } - (البقرة : رقم الآية : ٢٧٩ ، ٢٧٩) الماعن جابر قال: لعن رسول الله أكل الرباو موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ، رواه مسلم ... وعن لى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الربوا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل وأمّعه مشكوة العصابيح: (ص: ٢٣٣ ، ٢٣٣) باب الربوا، الفصل الأوّل، والفصل الثاني، ط: قديمي) معيع البخاري: ( ٢٤٩/١ ) كتاب البيوع، باب أكل الربو او شاهده، ط: قديمي-

## تا كەخرىداردھوكە كھا كرسامان خرىدكرىپرىشان نە 7و- (١)

#### (Assets)

''ا نائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۰۸)

## اشیاء کے اجزائے ترکیبی کے متعلق غلط بیانی کرنا

چیز کے اجزائے ترکیبی وہ نہیں جوخریدار کومطلوب ہیں،اے یہ باور کرانا کہ یہ چیز تمہارے مطلوبہ اجزائے ترکیبی کی حامل ہے اور ان ہی سے مرکب ہے،یہ صورت بھی دھو کہ میں داخل ہے۔ (۲)

## اصل دام پرنفع کے کر بیچنا

ہے۔۔۔۔۔ دکان دار یاکس آ دمی نے ایک چیز سورو پے کی خریدی تھی تواب اپنی چیز میں اس کواختیار ہے چاہے ایک سورو پے ہی میں چی دے اور چاہے پانچ سو یا ہزاررو پے میں ہیں چیز میں اس کواختیار ہے چاہے ایک سورو پے ہی میں اگر معاملہ اس طرح طے ہوا کہ اس نے کہا: دس رو پے نفع پر بیچا تو اب اس سے زیادہ نفع لینا جائز نہیں ،اس طرح کے سودے کو'' مرا بحی' کہتے ہیں ، یا یوں طے ہوا کہ جتنے میں خریدا ہے اس پر چار رو پے نفع کے اور چاررو پے سے زیادہ نفع رو پیار و پے نواز اور چاررو پے سے زیادہ نفع رو پارو پے اور چار رو پے سے زیادہ نفع رو پارو پے دیا دیا واجب ہے اور چاررو پے سے زیادہ نفع رو پارو ہے دیا دیا واجب ہے اور چاررو ہے دیا دیا واجب کا ایک اندہ سلم نو اندہ کذب واقاوعه المعالی وزعم اندہ سلم نوم اندہ ناندہ و علامات النفاق ، الفصل الأول ، طاق قدیمی)

المحيح البخاري: (١٠/١) كتاب الإيمان باب علامة المنافق ط: قديمى

المعيح مسلم: (١٥/١) كتاب الإيمان, باب خصال المنافق, ط: قديمي

المن غش فليس منا ... قال أبو عينى: والعمل على خذا عند أهل العلم ، كرهو االغش ، وقالو االغش عرام . (جامع الترمذي: (٢٣٥٧) أبو اب البيوع ، باب ما جاء في الغش في البيوع ، ط: قديمي ) المشكرة المصابيح : (ص: ٢٣٨) كناب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، ط: قديمي -

ہے۔۔۔۔۔ای طرح اگر د کان دار وغیرہ نے کہا کہ: یہ چیز ہم آپ کوخرید کے ہے۔۔۔۔۔ای طرح اگر د کان دار وغیرہ نے کہا کہ: یہ چیز ہم آپ کوخرید کے دام رام پردیں گے بچھ نع نہ لیں گے، تواب کچھ نع لینا درست نہیں ہے،خرید کے دام ا المک شیک بتاناواجب ہے۔اوراس طرح کے سودے کو'' تولیہ'' کہتے ہیں۔ 🕁 ..... سودا کرتے وفت خریدار نے د کان دارے کہا کہ: یہ چیز مجھے یا کج فی صدیر ﷺ ڈالو، اس نے کہا کہ: اچھا میں نے اسنے ہی نفع پر پیچا، یا خریدار نے ﴾ رکان دارے کہا کہ: جتنے میں لیا ہے اتنے ہی دام پر چھ دیں ،اس نے کہا: اچھاا تناہی رے دیں نفع کچھند دیں الکن اس نے ابھی پنہیں بتایا کہ یہ چیز کتنے کی خریدی ہے تو اگرای جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ اپنی خرید کے دام بتادے تب تو بدئتے سیجے ہوجائے گاوراگراس جگہ سے اٹھنے سے پہلے نہیں بتایا، بلکہ یوں کہا کہ آپ لے جائیں حماب دیکھ کر بتلایا جائے گایا اور پچھ کہا تو وہ بھے فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

### اصل قیمت کے ساتھ اضافی اخراجات ملانا

مرابحہ اور تولیہ میں اصل قیمت کے ساتھ اضافی اخراجات ملانے اور نہ ملانے کے بارے میں مختلف صور تیں ہیں:

🖈 .....ایک کپڑا پانج سورو بے کاخریدا پھرسورو بے دے کراس کورنگوا یا یا

 المرابحة ... بيع ماملكه ... بما قام عليه و بفضل مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار و نحوه ، لم باعد مرابحة على تلك القيمة جاز ، مبسوط ، والتولية ... بيعه بثمنه الأوّل ، ولو حكمًا يعني فبعيامشارأ إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة حتى لو باعه بربح ده ياز ده أي العشر ة بأحد عشر لم يجز إلا العلم بالثمن في المجلس فيخير . . . (الدر مع الرد : (١٣٢/٥ ) كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية، ط:سعيد)

البعوالرائق: (١٨٠١) كتاب البيوع، باب الموابحة والتولية، ط: رشيديه-المالع الصنائع: (١٣٥١٥) كتاب البيوع، فصل: وأمّا شرائط الركن، ط: سعيد

ج اس کو دھلوا یا یا سلوایا یا کڑہائی کی تواب ایساسمجھیں گے کہ چھسورو پے میں اس نے خریدا،لہٰذا چھسورو ہے اس کی اصل قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے،مگریوں نہ کے کہ چھسورو ہے میں میں نے خریدا ہے، بلکہ یوں کھے کہ چھسورو ہے میں یہ چیز مجھ کو پڑی ہے، تا کہ جھوٹ نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

🚓 .....ایک بکری دس ہزاررو پے کی خریدی اورمہینه بھرتک رہی اورایک ہزاررویے اس کی خوراک میں لگ گئے ،تو اب گیارہ ہزارروپے اس کی اصل قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے،البتہ اگر بکری دودھ دیتی ہے تو جتنا دودھ دیا ہے اس كے بقدر قيمت كو كھٹا كرآ كے دينا پڑے گا، مثلاً: اگرمہينہ بھريس يانچ سورويے كا دودھ دیاہے تو اصلی قیمت ایک ہزار پانچ سورو پے ظاہر کرے اور یوں کہے کہ ایک ہزار پانچ سورو ہے میں مجھ کو پڑی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

☆ .....ای طرح اصل قیمت میں مز دوری اور بار برداری کی اجرت اور جو چونگی ٹیکس وغیرہ ادا کیا گیاہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ (۳)

(١) (ويضم) الباتع (إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل... ويقول قام على بكذاولا يقول اشتريته) لأنه كذب\_(الدرمع الرد(١٣٦/٥) كتاب البيوع, باب المرابحة و التولية, ط:سعيد) البحر الرائق(١٨٢/٦) كتاب البيع, باب المرابحة و التولية, ط: رشيديه\_

كالبناية في شرح الهداية (٢٣٣/٨) كتاب البيوع, باب المر ابحة و التولية, ط: دار الكتب العلمية. (٢) (فإن رابح طرح ماربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الربح (ثمنه لم يرابح) \_ (الدر مع الرد: (١٣٨/٥)كتابالبيوع, بابالمرابحة والتولية, ط:سعيد)

البحرالرانق: (١٨٣/٢) كتاب البيع, باب المرابحة والتولية, ط: رشيديه

كالهندية: (١٦٣/٣) كتابالبيوع، البابالرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة، ط: رشيديه-(٣) (ويضم) البائع (إلى رأس المال) (أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام . . . والايضم (أجر الطبيب . . . وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا جرت العادة بضمه) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كِما يفيده كلام الكمال\_ ((الدر مع الرد (١٣٥/٥) ١٣٠) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ط: سعيد)

البحر الرانق(١٨٢/٦) كتاب البيع باب المرابحة و التولية ، ط: رشيديه

الهندية: (١١/٣) ٢١/١) كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة، ط: رشيديه

اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے وصف کے مقابلے میں نہیں ا "قیت اصل کے مقابلے میں ہوتی ہے وصف کے مقابلے میں نہیں" ( وصف کے مقابلے میں نہیں" ( وصف عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۱/۵)

## اصل تمپنی کےخالی ڈیوں میں نقلی چیزوں کوفروخت کرنا

اصلی تمپنی کے خالی ڈبوں میں ای قشم کی چیز اپنی طرف سے ڈال کر اصلی تمپنی کی سیل لگا کر کم قیمت یا برابر قیمت میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ ال میں دھوکہ اور جھوٹ ہے، اور اگر کسی دکان دار کے پاس اتفاق ہے ایسی چیز آگئی اورواپس کرنامشکل ہےتو گا ہکوں کواصل حقیقت بتا کرفر وخت کرنا جا ئز ہوگا۔

اگر بازار میں یہ چیز عام ہے کہ اصلی چیز مہنگی ہے اور دونمبر چیز ستی ہے تو دکان میں اصلی اور دونمبر دونوں چیزیں اپنے یاس رکھ سکتے ہیں ،البتہ اس صورت میں گا ہکوں کو دونوں دکھا کر دونوں کی حقیقت اور قیمتیں بتا کر بیجا تو جا ئز ہوگا ورنہ ہیں۔ <sup>(ا</sup>

(١) بيع المسلم من المسلم لاداء و لا خبثة و لا غائلة. . . و قال عقبة من عامر : لا يحل لا مرئ أن يبيع سلعة يعلم أنّ بها داء إلاّ أخبر ٥ عن حكيم بن حز امرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أوقال: حتى يتفرقا, فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وان كذبا وكتما محقت بركةبيعهما ـ (البخاري: (٢٧٩/١)كتاب البيوع، باب إذابين البيعان ولم يكتما و نصحا، ط: قديمي) صمن باع عيبالم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه رواه ابن ماجة . (مشكاة المصابيح: "

(ص: ٢٣٩) باب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الثالث ، ط: قديمى) كاكتمان عيب السلعة حرام (البحر الرائق، (٥٨/٦) كتاب البيع، باب خيار العيب، ط: رشيديه كوئثه)

الايحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام. (الدرمع الرد: (٣٤/٥) كتاب البيومع, باب غيار العيب،ط:سعيد)

كاذاباع سلعة معيبة عليه البيان (شامى: (٣٤/٥) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ط: سعيد) والمراد أن يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبينها، فلو لم يبين قال بعض مشاتخنا: يصير قاسقًا مردود الشهادة, وقال الصدرالشهيد: لانأخذ به، كذا في الخلاصة (الهندية: (٣/ ١٠٠) كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة ، والأرباح الفاسدة ، ط: رشيديه)=

# اصل وزن ہے کم سودا پیک کرنا

سے تھلے، کارٹن، پیک اور بوتل وغیرہ میں چیزیں پیک کر کے بیخنا جائزہ، (۱)

البتہ اصل وزن ہے کم سودا پیک کرنا اور غلط بیانی سے کام لینا دعو کہ فراڈ اور مجموط ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، مثلاً: دال، چاول اور چینی وغیرہ کے پیک پر کلام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وسلم نے اس منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

د' مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے، کی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کوعیب والی چیز فروخت کرنا جائز نہیں، مگر رہے کہ وہ اس عیب کوواضح کردے۔''(۱)

والی چیز فروخت کرنا جائز نہیں، مگر رہے کہ وہ اس عیب کوواضح کردے۔''(۱)

الیی حالت میں تمین صورتون میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرلیما عاہیے، وہ تین صورتیں ہیں:

🗨 تھیلے اور پیکٹ وغیرہ پرضیح وزن لکھ دیا جائے۔

= اذاباع ملعة معيبة عليه البيان (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: (٢ / ٥٢١) كتاب البيوع، السادس عشر في الحظر و الإباحة ، النوع الثالث: في المتفرقات ، ط: رشيديه)

(١) إذا باع شيئًا مستورًا ، فإن كان مستورًا بما هو خلقي فيه أو لا والثاني شراء ما لم يره جائز عندنا-والأوّل لا يخلو إمّا أن يكون المبيع موجودًا في العرف أو معدومًا ، فإن كان موجودًا جاز كبيع حنطة في سنبلها ... ولوّلوّة في بطن دجاجة \_ (البحر الرائق: (٣٠ ١/٥) كتاب البيع ، ط: سعيد)

الدرمع الرد: (٥٥٩/٣) كتاب البيوع , مطلب فساد المتضمن يوجب الفساد المتضمن ، ط: سعيد-(٢) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له \_ (سنن ابن ماجه: (ص: ١٦٢) أبواب الإجارات ، باب من باع عيبًا فليلينه ، ط: قديمى)

السنن الكبزى للبيهقي: ( ٥٢٣/٥) رقم الحديث: ١٠٧٣، ، كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب ماجاء في التدليس و كتمان العيب بالعبيع، ط: داد الكتب العلمية.

كتز العمال: (٥٩/٣) رقم الحديث: ٩٥٠٢ ، حرف الباء ، كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الباب الناني في محظور ات البيع ، الفرع الثالث: في الخداع و الغش ، ط: مؤسسة الرسالة ـ

🛭 تنجیلے وغیرہ پر کچھ بھی نہ لکھا جائے اور ہرگا بک کووزن کر کے سودادیا جائے۔

ا کا بک پر بید بات واضح کردے کہ بید حقیقت میں ۹۵۰ گرام ہے،ایک ایک کا بہتے ہوئے۔ کارور کا وصرف بڑے چھوٹے تھیلے کی پہچان کے لئے ہے۔

علال مال اگر چیتھوڑا ہی ہووہ بہت زیادہ حرام مال سے بہتر ، بابر کت اور زیادہ نفع والا ہوتا ہے۔

اور حرام مال کتنا ہی زیادہ ہوائی میں برکت نہیں ہوتی ، بیاریاں ہٹگی ، ہائی ، مصیبتیں اور آفتیں بلکہ ڈاکہ چوری ، قبل و قبال اور آپس کے اختلافات اور ہادت ہے دوری ، عیاشی ، فضول خرچی ، بیتمام چیزیں اس میں چچسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تاجروں کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں ، اللہ پر توکل کریں ، اپنے آپ گزام کاروبار سے بچائیں ، یا در کھیں ایسا حرام نفع زیادہ دیر تک اپنے پاس باتی نہیں دہتا۔ (۲)

(۱) { قل لا يستوي الخبيث و الطيب و لو أعجبك كثر ة الخبيث } [ المائدة: ٠٠٠ ]

(العلى العليل الجلال النافع خير من الكثير الحرام الضار (تفسير ابن كثير (١٥/ ٣٤٩) ط: المسادل العليل الجلال النافع خير من الكثير الحرام الضار الفليل الجلال النافع خير من الكثير الحرام الضار الفليل المسادل ال

(۱) والتلبس حرام فلا يجوز للبانع و لا للمشتري أن يلبس أحدهما على الآخر؛ لأنه من يفعل هذا يكون ظالمًا تاركا للنصح على المسلمين وقد روي أنه عليه الصلاة و السلام قال: البيعان إذا صدقا و نصحا و رك لهما في بيعهما وإذا كذبا و كتما نزعت بركة بيعهما ، ومن لم يعرف الزيادة و النقصان إلا المكال والميزان لا يصدق هذا الحديث و لا يعرف وإن الدرهم الواحد قد يبارك فيه ، ويكون سبئا معادته في الدنيا بأن يصر فه فيما يجب عليه من أمر دينه أو دنياه وإن الآلاف المؤلفة قد ينزع بهاالبركة وتكون سبئا لهلاكه في الدنيا والاخرة ، أمّا في الدنيا فكما يشاهد في هذا الزمان من تسلط غلمة عليه وأخذ ماله بأنواع العقوبات ، وأمّا في الآخرة فيأن يصر فها في المحرمات والمنكرات مسافي الرشوة التي يكون بهاكل واحد من الراشي والمرتشي والساعي بينهما ملعونا بلعن رسول الله مسافي الرشوة التي يكون بهاكل واحد من الراشي والمرتشي والساعي بينهما ملعونا بلعن رسول الله معلما أن يعلم من من أو اد أن يتيسر عليه النصح للمسلمين فلا بذله من أمرين : أحدهما أن يعلم منظر أن ناسبسه لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب بركته ، فإن ما يجمعه من منفرة قات التلبيسات قد المكافئة والكفرة والثاني: أن المنافئة النام و تبقى المنافئة العمر و تبقى المنافئة العمر و تبقى على المنافئة العمر و تبقى المنافئة العمر و تبقى على المنافئة المنافئة العمر و تبقى على المنافئة المنافئة المنافئة العرب و تبقى على المنافئة المنافئة

قالت كان الكالم المالكان المال

خیر در اروں پر ضروری ہے کہ جن خریداروں کو مال کم دیا ہے،اگران کی اس کے دیا ہے،اگران کی اس کے دیا ہے،اگران کی اس کے میں علم ہے تو ان کوان کاحق واپس کردیں،اوراگران کو بیں جانے تو ان کو دیا ہے۔ اور اگران کو بیں جانے تو ان کو سے فقراء کو صدقہ کردیں۔ (۱) ور ندا خرت میں دینا پڑھیں کی طرف سے فقراء کو صدقہ کردیں۔ (۱) ور ندا خرت میں دینا مشکل ہوگا۔ (۲)

## اصلی کهه کرجعلی چیز دینا

اصلی کہہ کرجعلی اور نقلی چیز دینا ناجا ئز اور حرام ہے، ایسی صورت میں خریدا جعلی اور نقلی چیز واپس کر کے اصلی چیز لینے کاحق ہوگا اور بالگع ( پیچنے والے ) پرجمیٰ اور جعلی چیز واپس لے کراصلی چیز دینالازم ہوگا کہلیکن اگر نقلی اور جعلی چیز کواستعال کر یا وہ ختم ہونے کے قریب ہوگئی تو پھر خریدار اصلی اور نقلی چیز کے درمیان قیمت کے اعتبار سے جوفرق ہے وہ بالگع ( پیچنے والے ) سے وصول کر لیے۔

= مظالمها وأوزارها فكيف برضى العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، والخير كله سلامة الدين \_ ( المجالس الأبرار : (ص: ٥٦٢ م ٥٦٣ ) المجلس السبعون في بيان حرمة الاحتكا وسائر ما يتعلق من الأحكام الشرعية ، ط: سهيل اكيدُمي لاهور )

احياءعلوم الدين: (٢١٢) كتاب أداب الكسب و المعاش، ط: دار المعرفة

(١) ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلاَّ تصدقوا بها ؛ لأنَّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعلَّ الردعلي صاحبه \_ (شامي: (٣٨٥/٢) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد)

كوفيه أيضًا: (٩١٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب فيمن ورث ما لاحرامًا, ط: سعبه-

الفتاوى الهندية: (٣٨٩/٥) كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب، ط: رشيديه-

(٢)عن سالم عن أبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف بالوم القيامة إلى سبع أرضين \_ (صحيح البخاري: ( ٣٢/١) كتاب المظالم و القصاص ، باب إثم من ظلم

شيئامن الأرض ط: قديمي)

 صحیح المسلم: (٣٢/٢) كتاب المساقاة والمزارعة ، باب تحریم الظلم و غصب الأرض وغیرها ط: قدیمی ـ

صمشكاة المصبايح: (ص: ٢٥٦) كتاب البيوع, باب الغصب و العارية, الفصل الثالث, ط: قليمي-(٣) ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيو فأ وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عنه الم اضافی اخراجات ملانے کی صورت

بیرون ملک سے تجارت کا سامان منگوانے کی صورت میں مختف قسم کی راوی ڈیوٹی اورسر کاری ٹیکسوں کی ادائیگی اور دوسر ہے اخراجات سے قیمت کئی گنابڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک چیز کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں ایک ہزار روپے ہو تو یہاں پہنچتے ہینچتے اس کے جملہ اخراجات دیں ہزار روپے سے تجاوز کرجاتے ہیں،ان زائد اخراجات کو قیمت خرید میں ضم کر کے (ملاکر) مال پرتقسیم کر کے گا کہوں سے وصول کرنا جائز ہے۔البتہ بھے مرا بحد کرتے وقت قیمت خرید بتاتے وقت ہے ہے کہ نیہ چیز استے میں پڑی ہے اور میں اس پراتنا نفع ملا کرفر وخت کر رہا ہوں، بیرنہ کے کہ میں نے استے میں خرید کی کہوں کہ بیہ چیز استے میں پڑی ہے اور میں اس پراتنا نفع ملا کرفر وخت کر رہا ہوں، بیرنہ کے کہ میں نے استے میں خرید کی ہوں کہ بیہ قیمت خرید نہیں ہے۔ (۱)

=أبي حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف: يردمثل زيوفه ويرجع بدراهمه (الهداية: (٢٥٠/٥) كتاب البوع، مسائل منثورة، ط: مكتبة البشزي)

□ وذكر فخرالاسلام وغيره أن قولهما قياش، وقول أبي يوسف هوالاستحسان (فتح القدير: (١/ ١٢٢) كتاب البيوع، مسائل منثورة، ط: رشيديه)

الدرمع الرد: (۵/ الدرمع الدرمع الرد: (۵/ الدرمع الرد: (۵/ الدرمع الرد: (۵/ الدرمع الرد: (۵/ الدرمع الدرم الدرمع الدرم الدرم الدرمع الدرمع

المبيع؛ لأن في الرد اضراراً بالبائع؛ لأنه خرج عن ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع، والابدمن دفع الضرر المبيع؛ لأن في الرد اضراراً بالبائع؛ لأنه خرج عن ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع، والابدمن دفع الضرر عند فعين الرجوع بالنقصان (الهداية ، باب خيار العيب : (١٨/٥) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ط: مكتبة البشزى)

(۱) ويجوز أن يضيف الى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام، ويقول: قام علي بكذا و لايقول: اشتريته بكذا كي لايكون كاذباً (الهداية: (۲۳/۳) كتاب البيوع، بالسالمرابحة والتولية، ط: مكتبة البشزى)

الم المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ويقول: قام على بكذا ولا يقول: المتريته لا تدكذب ... والذي يؤخذ في الطريق من الظلم لا يضم الا في موضع جرت العادة فيه ينهم بالضم (البحر الرائق: (١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ) باب التولية والمرابحة ، ط: رشيديه كوته) مناسله مي المرابحة والتولية ، ط: سعيد .

### اعدادی اُسناد

'' ڈیجیٹل سر ٹیفکیٹ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۰۵۸۳)

(rgn)

### اعضائے انسان کی خرید وفروخت

انسان کے جسم یااعضاء میں ہے کسی بھی عضو کو بیچنااور خرید ناجائز نہیں ہے۔ (۱) مزید' ڈگردے کی خرید وفر وخت''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۴۰۴۸۵)

# اعضاءانساني كيخر يدوفروخت

''انسانی اعضا کی خرید و فروخت''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۴۴۸)

### اعلانات اسلامي عقيدے كےخلاف نه ہول

ایسے اعلانات جواسلامی عقیدے اور مسلمانوں کے ایمان کوخراب کرنے والے ہوں ان کانشر کرنا اور ان کواپنے تجارتی اعلانات کا ذریعہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ ایسی مجلس یا اجلاس کی مشہوری کرنا جس میں شریعت کے خلاف کام کرنے کی طرف دعوت ہو، یا مشرکانہ باتوں کارواج ہو، یا ایسے مشاعرے جن میں ہمارے دین یا قرآن کریم یا اسلامی عقیدے کی مخالفت ہو، یا جادوگروں اور نجومیوں کا اشتہار ہو، ان سے بچنا ضروری ہے۔ (۲)

# اعلانات بے حیائی والی باتوں سے پاک ہوں

اسلام نے ایسے تمام کاموں سے منع فر مایا ہے جن سے معاشرے میں سفلی

(۱) گردے کی خرید دفروخت عنوان کے تحت تخریج ملاحظہ ہو۔

(٢) {والاتعاونواعلى الإثم والعدوان واتقواالله إن الشديد العقاب }\_(المائدة: ٢)

الإعالة في المعصية وترويجها وتقريب النّاس إليها معصية و فساد في الأرض ... - (حجة الله

البالغة: (٢٠٩/٢)مبحث في البيوع المنهى عنها، ط: مير محمد)

······

<- (تانت كاناً كاوياً >

جذبات بھڑکیں یا بے حیائی تھیے اور مسلمانوں کے معاشر ہے میں بے چینی، بےراہ روی، بے حیائی اورا مار کی تھیے یا معاشرہ اس سے ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوجائے۔ (۱)
موجودہ دور کے جدید میڈیا میں تجارتی اعلانات اور اشتہارات کی طرف روی کھا جائے تو چاہے وہ دیکھنے سے متعلق ہوں وہ انحاط، فسق و فجور اور گناہوں سے لبریز ہوتے ہیں، عورتوں کے جسموں کو اپنے نجارتی فروغ کے لیے استعال کرتے ہیں، یہ بے حیائی اور عورت کے تقدی اور نثرین کے اور تشہیر کے مقصد کے خلاف ہے، اور تجارت کے سامان سے توجہ مارکون کرنے کا سبب بنتا ہے۔ (۱)

اعلانات سفلی جذبات بھڑ کانے والی باتوں سے پاک ہوں "اعلانات بے حیائی والی باتوں سے پاک ہوں' عنوان کے تحت دیکھیں۔

(١) [إنّ الَّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين أمنو الهم عذاب أليم في الدنيا و الآخرة و الله يعلم وأنتم لاتعلمون } \_ (النور: ١٩)

المعتقاد في المؤمنين و محبة الخير والصلاح لهم، فأخبر فيها بوعيد من أحب إظهار الفاحشة والقذف التول الفيح المؤمنين و محبة الخير والصلاح لهم، فأخبر فيها بوعيد من أحب إظهار الفاحشة والقذف والقول الفيح للمؤمنين و جعل ذلك من الكبائر التي يستحق عليها العقاب. (أحكام القرآن للجصاص: القول الفيح للمؤمنين و جعل ذلك من الكبائر التي يستحق عليها العقاب. (محكام القرآن للجصاص: (٢٥٠/٣) سورة النور، الآية: ١٩، قبيل: باب الاستئذان، ط: قديمي

<sup>العكام</sup> القرآن للقرطبي: (١٨٣١١) سورة النور، الآية: ١٩، ط: رشيديه

(١) {إِنَّ اللَّذِينِ يَحْتُونَ أَن تَشْيِعِ الفَاحِشْةَ فِي اللَّذِينِ أَمْنُو الهُمْ عَذَابِ ٱليَّمْ فِي الدَّنِيا و الآخرة و الله يعلم و أنتم
 لاتعلمون } \_ (النور: ١٩)

العقاد في المؤمنين و محبة الخير و الصلاح لهم، فأخبر فيها بوعيد من أحب إظهار الفاحشة و القذف الأنفي المؤمنين و محبة الخير و الصلاح لهم، فأخبر فيها بوعيد من أحب إظهار الفاحشة و القذف والقران الفيح للمؤمنين و جعل ذلك من الكبائر التي يستحق عليها العقاب (أحكام القرآن للجصاص: (٣٥٠/٣) سورة النور، الآية: ١٩، قبيل: باب الاستئذان، ط: قديمي

المحكام القرآن للقرطبي: (١٨٣/١٢) سورة النور، الآية: ٩١، ط: رشيديه

# اعلان ميں حرام چيزوں کا استعمال کرنا

تجارتی اعلانات میں بھی ناجائز اور حرام چیزیں استغال کرنا اور الی جیز یں استغال کرنا اور الی چیز وں کے ذریعے اشتہاری مہم چلانا ناجائز اور حرام ہے، مثلاً: اشتہار میں موئی ا اور آلات موئیقی کا استعال کرنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح جاندار کی تصویر بنا حرام ہے، اور جواعلان ان جیسی چیزوں کے ذریعے سے کیا جائے گاوہ بھی حرام اور ناجائز ہوگا۔ (۱)

#### اغوا

البحر الرائق: (٣٨/٢) كتاب الصلاة ، باب مايفسد الصلاة و مايكره فيها ، ط: رشيديه - البحر البواي على الصحيح لمسلم: (١٩٩٢) كتاب اللباس و الزينة ، باب تحريم تصوير صوراً

الحيوان ... ، ط:قديمي)

ت وحرامًا ... ومن هذا القسم علم الحرف وعلم الموسيقي ... (الدر مع الرد: ( ٢٥/١) مقدمة ، ط: سعيد)

(والاتعاونواالإلم والعدوان واتقواالله إن الشهيد العقاب }\_ (الآية: ٢ ,المائدة)

الکنہیں ہوں گے۔اورایسےلوگوں کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔(۱)

إفراط ذَرُ

(1.1)

جب'' ذَرُ'' کا پھیلا وُزیادہ ہوجائے تواشیاء کی طلب بڑھتی ہے اوراشیاء کی فہر میں اضافہ ہوتا ہے اوراشیاء کی قدر میں فہرو اسلامی تبول میں اضافے کی وجہ سے ذَر کی قدر میں کی آجاتی ہے، اس صورت حال کو اردو میں ''افراطِ زر'' اور انگریزی میں کی آجاتی ہیں۔ (Inflation) کہتے ہیں۔ (۲)

موجوده دور میں قیمتوں میں اضافے کو'' افراطِ زر'' کہتے ہیں۔ <sup>(n)</sup>

## افضل کمائی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کمائی کیا ہے؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ اُدی کا اپنے ہاتھ سے محنت کرنا ، اور شریعت کے مطابق خرید وفروخت اور تجارت۔ (۳)

### افيون

## السر افیون کھانا حرام ہے اگر چہاس کی حرمت شراب کی حرمت ہے کم

(۱) تخریخ کے لیے''انسان کی خرید و فروخت''عنوان دیکھیں۔ (بریون

(۲٬۲) اسلام اورجد پدمعیشت و تجارت: (ص:۱۰۸) ط: مکتبه معارف القرآن -

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور \_ رواه الطبر اني في الكبير والأوسط \_ (الترغيب والترهيب: (٣٣/٢) المحديث: ٢٦٢ ، كتاب البيوع وغيرها ، الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره ، ط: دار الكتب العلمية بيروت )

المجمع الزوائد: (٢٠/٣) رقم الحديث: ٢٢١٢، كتاب البيوع، باب أي الكسب أطيب، طن محتمد القاهدة

المعجم الأوسط: (٣٣٢/٢) رقم الحديث: ٢١٣٠ ، باب الألف ، من اسمه أحمد ، ط: دار

لتومين،القاهرة\_=

رے کی ہے، اس لیے اسلامی حکومت شراب پینے والے پر حدجاری کرے گیاور افیون پینے والے پر حدجاری کرے گیاور افیون پینے والے پر حدجاری نہیں کرے گی، البتہ تعزیری سزاضر وردے گی۔ (۱)

۳۰۲

۲۰۰۲

دور میں نزلہ، زکام، کھانی، در داور آپریشن کے لیے بے ہوشی کے انجکشن میں عام طور پر افیون ہی استعال ہوتی ہے، اس لیے علاج کے لیے جائز ہے۔ (۲) اور علاج کے بغیر و یسے کھانا حرام ہے۔

= @ والبيع المبرور: هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم يعص الله فيه. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (١٥٣/٢) كتاب احكام البيع حكم البيع و دليله، ط: دار احياء التراث العربي)

(١) يحرم أكل البنج والأفيون والحشيشة ، لكن دون حرمة الخمر ، فان أكل شيئاً من ذلك لاحدعليه وان سكر ، بل يعزر بمادون الحدّ (شامي: (٣٥٤/٦) كتاب الأشربة ، ط: سعيد)

الحد مسلم ناطق مكلف شرب الخمر ولوقطرة أسكر من نبيذ طوعاً. (الدرمع الرد: (٣٤/٣)
كتاب الحدود، باب حدالشرب المحرم، ط: سعيد)

حرم أكل بنج وحشيشة و أفيون ، لكن دون حرمة الخمر ، ولوسكر بأكلها لا يحد ، بل يعزر - (شامي ؛ (٣٢/٣) كتاب الحدود ، باب حدالشرب ط: سعيد )

ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمر, فان أكل شيئاً من ذلك لاحدعليه بل يعزر بمادون الحد (الدرالمنتقى على هامش مجمع الأنهر: (٢٥١/٣) كتاب الأشرية, ط: مكتبه غفاريه كوتله)
(٢) وشرب البنج للتداوي لابأس به (البزازية على هامش الفتاوى الهندية: (٢١ ٢٦) كتاب الاشربة, ط: رشيديه)

المبسوط للسرخسي: (٩/٢٣)كتاب الاشربة, ط:غفارية كوتثار

الشامى: (٣٢/٣) كتاب الحدود، باب حدالشرب، ط: سعيد

(r) ثم السبب ... إن لم يكن محر كأو داعياً بل مو صلاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحث =

🕁 ..... افیون کی آمدنی حرام نہیں ہے،اس کواستعال کرنا اور اس ہے کوئی چرخریدنااوراس سے کارِخیر میں مدد کرنا جائز ہے۔ (۱) r.r) افيون كىخريد وفروخت افیون کی خرید وفروخت شرعاً جائز ہے، البتہ قانون میں بیہ ہے کہ لائسنس لے کر فروخت کر ہے ، مگر شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ، اس کی قیمت کے پیمے =لابحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير منن يتُخذه خمر افكلُه مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع و الآجر دون تصريح به باللسان، فإنه ان لم بعلم كان معذوراً ـ (جواهرالفقه: (٣٥٢/٢) تفصيل الكلام في مسئلة الاعانة على الحرام, أقسام السبب وأحكامه، ط:مكتبه دار العلوم كراچي) 🗀 يجوز بيع العصيرهمن يعلم أنه يتخذه خمراً ؛ لأنَّ المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغييره. (الدرالمختار) (قوله:حتى يعلم) فيه إشارة إلى أنه لولم يعلم لم يكره بلاخلاف. (شامي: (١/١) ٣٩) كتاب الحظرو الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد ) (ويجوزبيع العصيرممن يتخذه خمراً) أي: من ذمي، فلومن مسلم كره بالإتفاق ؛ الأنه إعانة على المعصية، ومفاده أنه إن لم يعلم ذلك لم يكره بلاخلاف (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: (٣/ ٢١٢) كتاب الكراهية, فصل في البيع, ط: غفاريه كو تله) إن العصير مقن يتخذه خمر أإن قصدبه التجارة فلاتحرم وإن قصدبه الأجل التخمير حرم. (شرح الأشباه والنظائر: (١/ ٩٤) الفن الأولى مباحث النية, باب البيع الفاسد, ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كواچي) (۱) وانماطاب للباتع ماربح في الشمن ..... لا يطيب للمشترى أي ماربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعد بأزيد (الدرالمختار) (قوله: بأن باعد بأزيد) تصوير لظهور الربح، فلايطيب له ذلك الزائد عما التترىبه، وأفاد أن ذلك في أول عقد, وأما إذا أخذ الثمن واتَّجر وربح بعده أيضاً يطيب له؛ لعدم التعين فى العقد الثاني - (شامى: (٥/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد) صومناشترى جارية بيعاً فاسداً وتقابضا وباعها وربح فيها يتصدق بالربح، وإن اشترى البانع بالثمن فيناً وربع فيه، طاب له الربع- (الفتاوى الهندية: (٣/ ٢١١) كتاب البيوع، الباب العشرون في الباعات المكروهة، ط:رشيديه) صفروسة هروسديه) صفائقى الأبعر مع مجمع الأنهر: (٩٠/٢) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: وشهليد المسلم المسلم المراح والفضل فالفضل الذي يقابله العوض حلال (المبسوط للسر خسى 119/ ا ) كتاب البيوع، ط: دار المعرفة

## جائز اور حایال ہیں ،اس ہے نیک کام کرنا اور صدقہ وخیرات کرنا جائز ہے۔ (۱) مزید' افیون' عنوان کے تحت حاشیہ دیکھیں۔(۳۰۱۸۱) افیون میں سیعسلم

بلاضرورت افیون کی خرید وفروخت ہے احتر از کرنا بہتر ہے، لیکن بہر حال یہ مال محقوم ہے، اس لیے بیچ سلم کی شرا اُط کے مطابق افیون میں عقد سلم کرنا جائز ہے۔ <sup>(1)</sup>

ا قاله (سوداختم كرنا)

سودا مکمل ہونے کے بعد بالع ( بیجنے والے ) اور خریدار میں سے کوئی ایک فراق این مرضی سے سوواختم نہیں کرسکتا، بسا اوقات خریدار ایک چیز خرید نے کے (۱) (وصح بیع غیر النحمر) ممامن مفادہ صحة بیع الحشیشة والأفیون، قوله: (وصح بیع غیر النحمر) ای: عندہ خلافالهما فی البیع والضمان، لکن الفتوی علی قوله فی البیع۔ (الدرمع الرد: (۲۵۳/۱) کتاب الاشر بن مط: معید)

ويجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، والفتوى على قوله في البيع (الفتاوى الهندية: (١٢/٥) كتاب الاشربة ، الباب الاول في تفسير الاشربة ، ط: رشيديه)

المعرفة بيروت لبنان على الدرالمختار: (٢٢٥/٣) كتاب الأشربة ، ط: دار المعرفة بيروت لبنان المعرفة بيروت المعرفة بيروت لبنان المعرفة بيروت المعرفة بيروت لبنان المعرفة بيروت لبنان المعرفة بي

(٢) (السلم) هو ... بيع أجل ... بعاجل ... وركنه ركن البيع ... ويصح في ما أمكن ضبط صفته ومعروفة قدره كمكيل وموزون (الدرمع الرد: (٢٠٩/٥) كتاب البيوع ، باب السلم ، ط:سعيد) ان يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد الى حين المحل ..... أن يكون المسلم فيه معا يتعين بالتعين وهكذا شروط أخر ـ (الفتاوى الهندية: (٣/ ١٨٠) كتاب البيوع ، الباب الثامن عشر في السلم ، الفصل الأول في تفسيره ... ، ط: رشيديه)

السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول ... تشبيه السلم بالبيع يشير إلى أنه يشترط لانعقاده ما يشنر طلانعقاد البيع يشير إلى أنه يشترط لانعقاده ما يشنر طلانعقاد البيع فإذا اختل شرط من شروط الانعقاد يكون السلم باطلاً ... (شرح المجلة للرخاسية (٣٨٥/٢) وقم المادة: • ٣٨ ، البيوع ، الباب السابع ، الفصل الثالث: في حق السلم ، ط: رشيديه ) كيلزم أن يكون المبيع مالا متقوّقا \_ (شرح المجلة للرخاسي: (٨٨/٢) وقم المادة: ٩٩ ١ ، البيوع ، الباب الثاني ، الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه ، ط: رشيديه )

بدلسی ضرورت کی وجہ سے بیہ چاہتا ہے کہوہ بیسوداختم کردے،اس صورت میں سودا نتم کرنے کے لیے بائع کی رضامندی ضروری ہے۔ باہمی رضامندی سے سوداختم کرنے کو''ا قالہ'' کہتے ہیں۔(۱)

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جس شخص نے کسی ایسے مسلمان سے اقالہ ( یعنی سوداختم ) کیا جوخرید نے کی وجہ سے نادم دپریثان ہے تواللہ تعالی قیامت کے دن اس کی لغزش کومعاف کردیں گے۔ (۲)

### ا قالەتعاطى سے

ا قالہ زبانی ایجاب وقبول کےعلاوہ عملی تعاطی ہے ( زبانی کچھ کہے بغیر ) بھی سیح ہوجا تاہے۔مثلاً: خریدارنے سامان بائع کوواپس کردیا اور بائع نے سامان لے کرخریدار کو پیسه واپس کردیا اور زبانی کوئی بات چیت نہیں کی تب بھی ا قالہ درست

(١)(هي)لغة:الرفع...وشِرعًا (رفع البيع)وعمم في الجوهرة فعبر بالعقد، (ويصح بلفظين ماضيين) الهذاركتها... وتصح أيضًا (بفاسختك وتركت وتاركتك ورفعت وبالتعاطي ولو من أحد الجانبين (كالبع)هو الصحيح بزازية وفي السراجية لابدّ من التسليم والقبض من الجانبين، (وتتوقف على قبول الأخر) في المجلس ولو كان القبول (فعلاً) . . . لأنَّ من شر انطها اتّحاد المجلس ورضا المتعاقدين . . . . (الدرمع الرد: (١١٩/٥) ١٢١) كتاب البيوع, باب الإقالة, ط: سيعد)

البحوالرائق: (١٧٧٦ ا \_١٤٢١) كتاب البيوع, باب الإقالة, ط: رشيديه\_

الهندية: ١٥٢/١٥١/ ) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه

(٢) من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثر ته يوم القيامة \_ (كنز العمال: (٩٠/٣) رقم الحديث: ٩٦٤٩ ، كتاب البيوع، من قسم الأقوال، الباب الثاني: في البيع، الفصل الثالث: في الأشياء لا يجوز بيعها، الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء و النّار وغير هما ، ط: مؤسسة الرسالة \_

المعوالرائق: (١٦٨١١) كتاب البيع، باب الإقامة، ط: رشيديه-

المسنن البيهقي الكبزى: (٢٧٦) رقم الحديث: ١٠٩١٢ ، جماع أبواب السلم ، باب من أقال المسلم اليد بعض السلم وقبض بعضا ، ط: مكتبة دار باز منحة المكرّمة ـ

(الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد الجانبين =

# ا قالہ جب بائع کاوکیل کر ہے

زیداور بکری مشتر که زمین تکی ، بکری اجازت سے زید نے اس کوفروخت کیا پھر بکر کی اجازت سے زید نے اس کوفروخت کیا پھر بکر کی اجازت سے زید نے اس سود ہے کا اقالہ کیا، (یعنی پینے واپس کر کے زمین لے لی) اس کے بعد زید نے بکر سے اجازت لیے بغیراس زمین کودوبارہ فروخت کیا تو یہ جائز ہے؛ کیوں کہ بائع (پیچنے والے) کا وکیل جب اقالہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے کے خرید تا ہے اور اپنے موکل کو پینے ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ (۱)

## ا قالہ دوسروں کے حق میں جدید ہے تھے میں ہے

اگر سودا زمین کا ہوا اور پڑوی نے حق شفعہ جھوڑ دیا، پھرا قالہ ہوا تو اب پڑوی کو دوبارہ شفعہ کاحق حاصل ہوگا، کیوں کہ فیج کے حق میں پیرجدید بیج ہے۔ (۲)

=كالبيعهو الصحيح (شرح المجلة لخالدالاتاسي (٤٥/٢) المادة: ١٩٢ ، الكتاب الأول في البيوع، الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع، الفصل الخامس في إقالة البيع، ط: رشيديه جديد) شرح المجلة لرستم باز (١/٥١) المادة: ١٩٢ ، ايضًا، ط: مكتبه فاروقيه .

النهر الفاتق (٣/ ٣٣١) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية.

(۱) باعت صيعة مشتر كة بينها و بين ابنها البالغ ، وأجاز الإبن البيع ثم أقالت وأجاز الإبن الإقالة ثم باعتها ثانيًا بغير إجازته يجوز ، ولا يتوقف على إجازته ؛ لأنّ بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك المؤكل والمجيز ، أي لأنّها يا جازة ابنها البيع الأوّل صارت وكيلة عنه فيه ، ثم صارت بالإقالة مشترية لنفسها فلذا نفذ بيعها الثاني بلا إجازة \_ (شامى: (١٢٣/٥) كتاب البيوع ، باب الإقالة ، سعيد)

البحر الرائق: (١٤٠/٦) كتاب البيع، باب الإقالة، ط: رشيديه.

الهندية: (١٥٩/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه.

(٢)هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غير هما ... (الهندية: (١٥٦/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث: في الإقالة ، ط: رشيديه)

هى فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث ... تظهر فائدة كونها بيعًا في حق غيرها في خمس أيضًا: الأولى لو كان المبيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضى له بالشفعة لكونه بيعًا جديدًا في حقه كأنّه اشتراه منه (البحر الرائق: (٢٠/١) ١١١ / ١٢١) كتاب البيع ، باب الإقالة ، ط: رشيديه ) الدر مع الود: (١٢٣/٥) كتاب البيوع ، باب الإقالة ، ط: سعيد

# ا قالہ بھے ہونے کے لیے ضروری ہے

''ا قالہ'' صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہو ہو۔ اور میچ (چیز) موجود ہو ،اگر مبیع ضائع ہوگئ توا قالہ نہیں ہوسکتا اور اگر مبیع کا پچھ حصہ ضائع ہوگیا اور پچھ حصہ باقی ہے توای حصہ کے بقدرا قالہ ہوسکتا ہے ، اگر ثمن ضائع ہوگیا تب بھی اقالہ ہوسکتا ہے ؛ کیول کہ اقالہ میں اصل مبیع ہے ٹمن نہیں ہے۔ (۱)

#### ا قاله كاا قاليه

اقالہ کا اقالہ کیا تو ہوسکتا ہے، لہذا اگر ہے کرنے کے بعداس کا اقالہ کیا پھرخود
ال اقالہ کا اقالہ کیا تو پہلا اقالہ تم ہوجائے گا اور ہے لوٹ آئے گی۔ البتہ ہے سلم میں
"ملم فیہ" یعنی سامان پر قبضے سے پہلے اقالہ کیا تو اس اقالہ کا اقالہ ہیں ہوسکتا، اگر ہے
تقسود ہوتو نئے سرے سے ہے کرے، البتہ اگر "مسلم فیہ" پر قبضہ ہو چکا تھا تو اس
وقت اقالہ کا اقالہ ہوسکتا ہے۔
"اللہ اقالہ کا اقالہ ہوسکتا ہے۔

(۱) (وتتوقف على قبول الآخر) في المجلس ولو كان القبول (فعلاً) ... لأنّ من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين ... وبقاء المحل (قوله: وبقاء المحل) أي المبيع كلا أو بعضًا ... والإقالة (يمنع صحتها هلاك المبيع) ولو حكمًا كالآبق (لاالثمن) ولو في بدل الصرف (وهلاك بطفيمنع) الإقالة (بقدره) اعتباراً للجزء بالكل ... (الدر مع الرد: (١٢١٥) ، و: (١٢٨٥) كتاب البيوع ، باب الإقالة ، ط: سعيد)

كالبحوالوانق: (١٤٣/٦) كتاب البيع، باب الإقالة، ط: رشيديه.

الهندية: (١٥٤/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه. (٢) ويصبح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها) أي الإقالة (ارتفعت وعاد) البيع (إلا إقالة السلم)

( فوله: إلا إقالة السلم) أي قبل قبض المسلم فيه فلو بعده صحت (الدر مع الرد: (١٣٠/٥) كتاب

ليوع، باب الإقالة ، ط: سعيد)

الهندية: (١٢٠/١) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه-

البحرالواتق: (١٧٠/١) كتاب البيع، باب الإقالة، ط: وشيديه-

1000000

ا قاله كاحكم

ا قالہ بائع اور خریدار کے درمیان سودے کوفتم کرنے کے حکم میں ہے اور ان دونوں کے علاوہ تیسرے (شفیع ) شخص کے حق میں جدید نیچ کے حکم میں ہے ؛اس لیے شفیع کوا قالہ کے بعددوبارہ شفعہ کا دعوی کرنے کا حق ہوگا۔ (۱)

ا قالہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بینقصان کا سودا ہے ''نقصان کا سودا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۲۸۲)

### ا قاله کرنے کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ: جس نے پشیمان آ دمی کی بچے کا اقالہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں اور گنا ہوں کومعاف کردیں گے۔ (۲)

### **ا قالہ کومشر و ط**کر**نا** ا قالہ کوکسی شرط کے ساتھ معلق کرنا سیجے نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(1) انظر الحاشية السابقة تحت عنوان "اقالد دوسرول كنق من جديد يوج كر ملم من ب

(٢) عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيمة \_ (صحيح ابن حبان : (١١/٣٠٥) رقم الحديث : ٥٩٢٠ ، كتاب البيوع ، باب الإقالة ، ط: مؤسسة الرسالة )

كنز العمال: (٩٠/٣) رقم الحديث: ٩٢٤٩ ، كتاب البيوع، الباب الثاني في البيع، الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها، الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء و النار و غير هما، ط: مؤسسة الرسالة.

النادم ط: دار الكتب العلمية. (٣٣٨/٢) وقم الحديث: ٢٧٣٣ ، كتاب البيوع وغيرها ، الترغيب في اقالة

(٣) والا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثورًا من زيد ، فقال اشتريته رخيضا ، فقال زيد إن وجدت مشتريًا بالزيادة فبعه منه ، فوجد فباع بأزيد الا ينعقد البيع الثاني ؛ الأنّه تعليق الإقالة ، الا الوكالة =

4

# ا قاله کیاخریدار نے خریدار سے

''خریدارنے اس کے خریدارے اقالہ کیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۴/۳) (۳۰۹)

## ا قالە كى شرط پر ئىچ كرنا

"واپس بیچنے کی شرط پرسودا کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۱۸)

## ا قاله کی صورت میں رقم میں زیادتی جائز نہیں

ا قالہ کی صورت میں رقم میں زیادتی کی شرط لگائی تو بیع فٹنخ ہوجائے گی اور قیت زیادہ کرنے کی شرط کالعدم ہوکر باطل ہوجائے گی ، اورمشتری کے لیے بائع سےاصل رقم کے علاوہ زائدرقم لینا حلال نہیں ہوگا۔ (۱)

#### ا قاله کے الفاظ

تع کی طرح اقالہ بھی ایجاب وقبول سے ہوتا ہے، مثلاً: ایک کہے کہ: ''میں فے نظ کا اقالہ کیا'' یا''میں نے سودا واپس کیا'' یا''سودا توڑدیا'' اور دوسرا کہے کہ: ''میں نے قبول کیا'' یا ایک کہے کہ: ''میں ہے تھے کا اقالہ

= بالشرط... (شامى: (١٠٠٥) كتاب البيوع, باب الإقالة, ط: سعيد)

الهندية: (١٥٩/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقامة، ط: رشيديه

المصرح المجلّة للأثاسي: (٨٣/٢) تحت المادة رقم: ٩٦) البيوع، الباب الأوّل، الفصل النحامس: في إقالة البيع، ط: رشيديد

(۱) (قوله: وتصح بمثل الثمن الأوّل) حتى لوكان الثمن عشرة دنانير، فدفع اليه دراهم ثم تقايلا وقدر خصت الدنانير رجع بالدنانير لابمادفع وكذا لورد بعيب ... الخ (شامى: (١٢٥/٥) كتاب البوع، باب الاقالة، ط: سعيد كراچى)

كالبحوالوائق: (٢/٣/١) كتاب البيع، باب الإقالة، (ط: رشيديه

سطالهندية: (١٥٢/٣) كتاب البيوع، الباب النالث عشر في الإقالة، ط: رشيديه. الرية فريج كي لي "ا قاله من قيمت كم كرنے كي شرط لگانا" عنوان كے تحت ديكھيں۔

المالية المالية المالية

کرلیں'' یا''میرے ساتھ کیا ہوا سودا توڑ دیں'' یا''واپس لے لیں'' اور دوس کے گئے۔'' کہ:''میں نے کیا'' ،توا قالہ درست ہوگا اور پہنے ٹوٹ جائے گی۔ (۱)

ا قالہ کیا ہے ہدیہ میں ملی ہوئی چیز فروخت کرنے کے بعد ''ہدیہ میں ملی ہوئی چیز فروخت کی گھرا قالہ کیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

ا قاله کی گندم کو پانی لگ گیا

''ا قالہ میں ناپ تول کرنے میں کمی بیشی ہوئی''عنوان کے تحت دیکھیں۔

ا قاله میں بائع اورمشتری کی رضامندی کا ہونا

بائع (بیج والے) اور مشتری (خریدار) کے درمیان با قاعدہ ایجاب وقبول ہونے کے بعد ہے لازم ہوجاتی ہے، پھراس کے بعد کسی ایک فریق کودوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر ہے کوختم کرنے کا اختیاز نہیں ہوتا،ال لیے اقالہ سے ہونے کے لیے بائع اور مشتری دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ (۱)

(١) (هيرفع البيع)... (ويصح بلفظين ماضيين) وهذار كنها ، (أو أحدهما مستقبل) كأقلني فقال أقلتك... (و) تصخ أيضًا (بفاسختك وتركت وتاركت ورفعت وبالتعاطي ولو من أحد الجانبين (كالبيع) وهو الصحيح... وتتوقف على قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول (فعلاً)...-(الدر مع الرد: (١٩/٥) عاب البيوع ، باب الإقالة ، ط: سعيد)

الهندية: (١٥٧/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه.

البحرالرائق: (١٦٨٧) كتاب البيوع، باب الإقالة، ط: رشيديه.

(٢) وتتوقّف على قبول الآخر) في المجلس ... لأنّ من شرائطها: اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين (قوله: ورضا المتعاقدين) ؛ لأنّ الكلام في رفع عقد لازم، وأما رفع ماليس بلازم فلمن له الخيار بعلم صاحبه لا برضاه ربحر ـ (شامي: (١٢١٥) كتاب البيوع، باب الاقالة، ط:سعيد)

البابالثالث (الفتاوى الهندية: (١٥٧/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الاقالة، ط: رشيديه)

الله و مجلة الأحكام لسليم رستم باز: ( ٢٣٠١) [المادة: ١٩٠] الكتاب الأوّل: في البيوع، الباب الأوّل، الفصل الخامس: في إقالة البيع، ط: فاروقيه كوئته.

ا بر

# ا قاله میں تری وخشکی کے سبب سے فرق ہوا

''ا قالہ میں ناپ تول کرنے میں کمی بیشی ہوئی''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۱۱

## ا قالہ میں تمن فوراً واپس کرنا ضروری نہیں ہے

د نثمن خرج ہوجانے سے اقالہ کا حکم 'عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۸۷۸۳)

## ا قالہ میں قیمت کم کرنے کی شرط لگانا

اگریج فسخ کرتے وقت بائع اور مشتری قیمت کم کرنے کی شرط لگاتے ہیں تو دونوں کی رضامندی سے بیج فسخ ہوجائے (یعنی سودا کینسل ہوجائے گا) اور قیمت کم کرنے کی شرط کا لعدم ہوکر باطل ہوجائے گی اور بائع پر مشتری کو پوری رقم ادا کرنا لازم ہوگا۔ (۱)

# اقالہ میں مالی نقصان ہونے کی صورت میں مشتری سے عوض لینا

''نقصان کاعوض مشتری ہے لینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۲/۲)

# ا قالہ میں ناپتول کرنے میں کمی بیشی ہوئی

مثلاً: ایک شخص نے دوسرے سے سوکلوگندم تول کریا پیانے سے ناپ کر فریدی، بائع ( بیچنے والے ) نے وزن یا پیائش کر کے خریدار کے قبضے میں دے

(۱)الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأوّل... فان شرط أكثر منه أو أقل فالشرط باطل وبردمثل الثمن الأذار در

الأولد (الهداية: (١٣١٥) كتاب البيوع، باب الاقالة، ط: مكتبة البشزى)
الثالث: أنها لاتفسده الشرط الفاسد، وإن لم تصح تعليقها به بل يكون الشرط لغوا، فلوتقا بلاعلى النيوخ الشالث: أنها لاتفسده الشرط الفاسد، وإن لم تصح تعليقها به بل يكون الشرط العوا، فلوتقا بلاعلى النيوخ والحط (شرح المشتري الثمن سنة أو على أن يحط منه خمسين صخت الاقالة لا التأخير والحط (شرح مجلة الأحكام لسليم رستم باز: (١٧١١) قبيل: [المادة: ١٩٠] الكتاب الأول: في البيوع، الباب

الأول، الفصل الخامس في الاقالة، ط: رشيديه)

الهندية، (١٥٦/٣) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الإقالة، ط: رشيديه-

-010-

عاف كاناكالاناكلونا

کی ، پھر دونوں نے آپس میں بیچ کا اقالہ کیا اور بائع نے واپس لیتے ہوئے دوبارہ اس کاناپ تول کیا تو ایک کلو کم یا زائد پائی ، دونوں کا اس پراتفاق ہوا کہ ناپ تول سال ہوا کہ ناپ تول سال کا اس پراتفاق ہوا کہ ناپ تول سال سے میٹرق ہوا ہے ورنہ گندم اتنی ہی ہے تو بائع پوری گندم لے لے گااور پوری قیمت کی واپسی کے ساتھ اقالہ جائز ہوگا۔

ای طرح اگرگندم کو بچھ پانی لگ گیااور ناپ تول میں زیادہ ہوگئی یا پہلے ترخی پھر خشک ہوگئی اور ناپ تول کم ہوگیا اور دونوں اس پرمتفق ہوئے کہ یہ کی بیشی تری وخشکی کے سبب سے ہے توا قالہ جائز ہے اور کل گندم بائع کو ملے گی اور خریدار کوکل قیت واپس ملے گی اس میں سے بچھ کٹوتی نہیں ہوگی۔البتہ اگر پانی لگنے سے گندم خراب ہوگئ ہواور اس کاعلم ہوئے بغیر بائع نے اقالہ کرلیا ہوتو بائع کو اختیار ہوگا چاہے گندم اپ پاس رکھے اور خریدار کوکل قیمت واپس کرے اور چاہے توا قالہ کوختم کردے۔ (۱)

(1) يلزم أن يكون المبيع قائمًا وموجودًا في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لاتصح الإقالة ... و كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي ... و لو اشترى صابونًا فجف ثم تقايلا صحت الإقالة وليس للبائع أن ينقص شيئًا من الثمن بمقابلة جفاف الصابون ؟ لأنّ هذه المسألة ليست من صور هلاك بعض المبيع ... يثبت في الإقالة خيار الشرط و خيار انعيب فلو و جد البائع عيئا حدث عند المشتري و لم يعلم به وقت الإقالة كان له أن ير د المبيع على المشتري ـ (شرح المجلة لرستم باز: المركم يك ) رقم المادة : ١٩٥ م ، البيوع ، الباب الأول ، الفصل الخامس في الإقالة ، ط: فاروقيه كوئه)

الدرمع الرد: (١٢٩/٥) كتاب البيوع، باب الإقالة، ط: سعيد

البحرالوائق: (١٤٥/١) كتاب البيع، باب الإقالة، ط: رشيديه

المائع من أخر طعامًا على أنه كور وكاله البائع وقبضه المشترى ثم تقايلا البيع وكاله البائع وجده ينقص قفيرًا أو يزيد قفيرًا وتصادقا أنه من نقصان الكيل أو من زيادته فإن جميع الطعام مع الزيادة للبائع والإقالة جائز ة بجميع الشمن و لا يحط عنه شيئ بسبب النقصان من ذلك فالإقالة جائز ة والطعام كله للبائع بجميع الثمن و لا يحط عنه شيئ بسبب النقصان إلا أن الماء إن كان أفسد الطعام ولم يعلم به البائع حتى تقايلا ، كان للبائع الخيار ، إن شاء أخذه فأعطاه كل الثمن ، وإن شاء رد الإقالة و لا شيئ عليه من الثمن و (شرح المجلة للا تاسي : (١٩٥٨) تحت المادة رقم : ١٩١ ، البيوع ، الباب الأول ، الفصل الخامس : في إقالة البيع ، ط: رشيديه)

### ا قاله میں واپسی کاخرجیہ

اگرکوئی وزنی اور بوجھل چیزخریدی اورخریدارنے اس کودوسری جگفتقل کرلیا ساس پھرا قالہ کیا تو واپسی کی بار برداری کاخرچہ بائع کے ذمہ ہوگا۔ (۱)

### ا قاله ہوگیا

خریدار بائع کے پاس آیا اور کہا کہ: '' مجھے توبیہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے'' بائع نے اس کی قیمت واپس کر دی لیکن سوداوا پس نہیں کیا تب بھی اقالہ ہو گیا۔ (۲)

### اقتصادی ترقی

اگر مسلمان اقتصادی ترقی کرناچاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بازار میں اسلامی مزاج کے مطابق دین دار،ایمان دار،متی، پر ہیزگارآ دمی کونگران اورمحتسب متعین کریں جو بازار کے احتساب کے کام کونٹریعت کے قانون کے مطابق انجام دے، نیز حکومت کی جانب سے اس شعبے کی خاص طور پرنگرانی بھی کی جائے۔ نیز حکومت کی جانب سے اس شعبے کی خاص طور پرنگرانی بھی کی جائے۔ نیز حکومت کی جانب سے اس شعبے کی خاص طور پرنگرانی بھی کی جائے۔ نیز حکومت کی جائے۔ نیز کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال کی نگرانی اور جانچ پڑتال کیا کرتے

(۱) إن مؤونة رد المبيع إلى الباتع بعد الإقالة هي على الباتع في مطلق الأحوال (شرح المجلّة لرستم الز: ( ا / ۲۷۷) تحت المادة رقم: ۱۹۲ م البيوع ، الباب الأوّل ، الفصل الخامس: في الإقالة ، ط: فاروقيه كرنه)

الكاللامع الرد: (١٣٠/٥) كتاب البيوع, باب الإقالة, ط: سعيد

(٢) (هي رفع البيع) ... (ويصح بلفظين ماضيين) \_ و هذار كنها ، (أو أحدهما مستقبل) كأقلني فقال ألنك ... (و) تصخ أيضًا (بفاسختك و تركت و تاركت و رفعت و بالتعاطي و لو من أحد الجانبين (كالبيع) وهو الصحيح ... و تتوقف على قبول الآخر في المجلس و لو كان القبول (فعلاً) ... \_ (الدر معالرد: (١٩/٥) ٢١ ـ ) كتاب البيوع ، باب الإقالة ، ط: سعيد)

كالهندية: (١٥٧٦) كتاب البيوع، الباب الثالث عشر: في الإقالة، ط: رشيديه

البعوالرائق: (١٦٨٦) كتاب البيوع، باب الإقالة، ط: رشيديه

سے، چنانچہ ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از دقیلے کے ایک صحابی دھڑت ابن گئیتہ ہرضی اللہ عنہ کوصد قد کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے متعین فرما یا توجب و و اپس آئے انہوں نے کہا کہ: '' یہ مال تو آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیاہ'' تو آپ علیہ السلام نے فرما یا کہ: '' یہ مال تو آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیاہ'' تو آپ علیہ السلام نے فرما یا کہ: '' یہ خص کیوں ندا ہے ماں با پ کے گھر بیٹھ کرد کھتار ہا کہ اسے ہدیے ملتے ہیں کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان کہ اسے ہدیے ملتے ہیں کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان جات کا کہ وہ چیز اس کے کا ندھوں پرلدی ہوئی ہوگی چاہے وہ اونٹ ہو جو بول رہا جائے گا کہ وہ چیز اس کے کا ندھوں پرلدی ہوئی ہوگی چاہے وہ اونٹ ہو جو بول رہا ہو، یا گائے ہو جو چلار ہی ہو، یا ہری ہو جو منمنار ہی ہو، پھرآپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اسے بلند کیے حتی کہ ہم نے بغلوں کی سفیدی دیکھی کی اور تین دفعہ فرما یا: اے اللہ میں نے پہنچاد یا! '۔ (۱)

### اقرار

اگر مدعی کے دعویٰ کے بعد مدعی علیہ یا مجرم دعوی کوتسلیم کرلے اور جرم کا ' اعتراف کرلے تو بیاعتراف کرنے والے کے حق میں دعویٰ اور جرم کے ثبوت کے لیے ایک بڑی دلیل ہے، اب اعتراف کے بعد مزید کسی گواہ اور دستاویز وغیرہ کی

<sup>(</sup>۱) عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزديقال له ابن الأثبية (اللّبية) على الصدقة ، فلما قدم قال: فلما لكم ، و هذا أُهلاك إلى قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أنه فينظر أيهدي له أم لا ، و اللّذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا باء به يوم القيامة يحمله على دقبته إن كان بعير اله رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة يتعر ، ثمر فع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، اللهم على باب من لم هل بلغت ، للنا ـ (صحيح البخاري: (٣٥٣١) كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، ط: قديمى)

المشكوة المصابيح: (ص: ١٥٦) كتاب الزكاة الفصل الأول ط: قديمى المشكوة المصليح لمسلم: (١٢٢٢) كتاب الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال ط: قديمى

### اقرار ہے رجوع کرنا

اگرکوئی آ دمی لوگوں کے حقوق کے بارے میں اقرار کرتا ہے، مثلاً: مال، زِض، وصیت یا دراثت وغیرہ تو اقرار کے بعدان حقوق کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہوجائے گی، رجوع کرنا سیجے نہیں ہوگا۔

اوراگراللہ کے حقوق میں سے کسی حق کے بارے میں اقر ارکیا مثلاً: زناکا اقرار کیا مثلاً: زناکا اقرار کیا یا شراب نوشی وغیرہ کا تواس کے اقر ار پر حدجاری کی جائے گی الیکن اگروہ حد جاری ہونے سے پہلے یا حد کے دوران انپنے اقر ارسے رجوع کرے گا تو حدسا قط ہوجائے گی ؛ کیول کہ رجوع کی وجہ سے اس میں شبہ ہوگیا اور شبہ کی وجہ سے حدود ماقط ہوجاتی ہیں۔ (۲)

(١)قال تعالى: { بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَة } [القيامة: ١٠]

الساء: ﴿ كُونُو اقَوَامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهُ وَلَوْعَلَى أَنْفُسِكُمْ } [النساء: ١٣٥]

الله على الله عليه وسلم قال: واغدياأنيس على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها (صحيح البخاري: (١/١) كتاب الوكالة ، باب الوكالة عن الحدود ، ط: قديمي)

الصحيح لمسلم: (٢٩/٢) كتاب الحدود، باب حد الزنا، ط: قديمي

(٢) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (سنن الترمذي: (٢ ٢٣/١) كتاب الحدود باب ماجاء في درء الحدود ، ط: قديمى)

التبي صلى الله على الله التي ماعز بن مالك ، النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك قبلت أو معزت أو نظرت؟ قال: لايارسول الله ، قال: أنكتها؟ لايكنى ، قال نعم ، فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري - (مشكاة المصابيح: (ص: ١٠) كتاب الحدود ، الفصل الأوّل ، ط: قديمى)

تعن عمر قال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق و أنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل الله تعالى أية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده، و الرجم في كتاب الله حق على من لالى، اذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البيئة، أو كان الحبل أو الإعتراف (مشكاة المصابيح: (من الرجال و النساء إذا قامت البيئة، أو كان الحبل أو الإعتراف (منكاة المصابيح: (من الرجال و النساء إذا قامت البيئة، أو كان الحبل أو الإعتراف (منكاة المصابيح:

## اقرارصرف اقرار کرنے والے کے حق میں معتر ہے

اقرار صرف اقرار کرنے والے کے حق میں معتبر ہے دوسرے کے حق میں معتبر ہے دوسرے کے حق میں ضہیں ، نیز اقرار معتبر ہونے کے لیے ہی بھی ضروری ہے کہ اس کے اندراقرار کی اہلیت موجود ہو یعنی وہ عاقل بالغ ہواور اس کا ہوش وحواس درست ہواور اس اقرار کے لیے اس پر کوئی جرنہ ہو۔ (۱)

= المرأمؤاخذ بإقراره . . . وحيث كان المرأمواخذ بإقراره ، فلايقبل رجوعه ؛ لأنّه تناقض ، فلوأقز زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينًا عليه ، ثم ادغى الغلط و الخطأ لم يقبل . . . ـ (شرح المجلّة للاتناسي: (٢٢٦/١) رقم المادة: ٩ ٧ ، ط: رشيديه)

كاليصخ الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد، وهو أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله: لفلان على كذا دينًا لم رجع عن إقرار ه فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقرار ه ؛ لأنه يثبت الملك للمقر بالمقربه بمجزد الإقرار كعا تقدم فلا يملك إبطاله بالرجوع ، وهذا لأن الإقرار حجة على المقر كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع و نوع من المعقول ، . . وهذا بخلاف الإقرار بما يوجب عليه حدًا من الحدود التي هي حقوق الله تعالى فإنه يصخ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . (شرح المجلة للاتاسي ؛ (١٣٧/٣) رقم المادة : ١٥٨٨ ، الكتاب النالث عشر : في الإقرار ، الباب النالث : في بيان أحكام الإقرار ، الفصل الأول: في بيان أحكام الإقرار ، الفصل الأول: في بيان الحكام العمومية ، ط: رشيديه )

المجلة لرستم باز: (٢٨٣/٢) رقم المادة: ١٥٨٨ ، ط: فاروقيه كونثه

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر: (١٠٢/٣) رقم المادة: ١٥٨٨ ، أيضًا، ط: دار الكتب العلمية.

(۱) البينة حجة متعدّية والإقرار حجة قاصرة أي أن الإقرار حجة على المقر فقط فلايسرى إلى غيره ... (شرح المجلّة لرستم باز: (۲۲۱) المادة: ٢٨ القواعد ، ط: قار وقيه كوئله)

عراب المعتوط أن يكون المقرع اقلاً بالغا ، فلذلك لا يصخ إقرار الصغير والصغيرة والمجتون والمجتونة والمعتونة والمعتودة والمعتودة ، ولو أجازه الولي ، لا نعدام أهلية الالتزام ... يشترط في الاقرار رضاء المقرى فلذلك لا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه بل يكون باطلا ؛ لأنّ الإكراه مطلقًا بعدم الرضا والرضا شرط صحة العقد ، فيفسد بفواته ... (شرح المجلّة لرستم باز: (ص: ١/ ١٥١١) رقم المادة : ١٥٢٥ المادة : ١٥٢٥ المادة المناب النالث عشر: في الإقرار ، الباب الأول: في بيان شروط الإقرار ، ط: فاروقيه كوئله)

(FIY)

### اقرار کب معتبر ہوتاہے؟

اگراقرارکرنے والے کے اندراقرار کی اہلیت موجود ہوتو اقرار معتبر ہوتا ہے (۱۳)

اراہیت سے مرادیہ ہے کہ اقرار کرنے والا عاقل وبالغ ہواوراس کا ہوش وحواس

ارست ہواوراس اقرار کے لیے اس پرکوئی جرنہ ہوتب اقرار معتبر ہوتا ہے ورنہ ہیں۔

آج کل پولیس والے کسی کو پکڑ کر ماریپ کر کے زبردی جواقرار کرواتے

ہی ٹریعت میں اس کا عتبار نہیں ، ہاں اس کے بغیر کوئی اقرار کرے تومعتبر ہے۔

(۱)

## اکثر تاجر قیامت میں گنہگاراٹھیں گے

حضرت اساعیل بن عبید کی روایت میں ہے کہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ مدینہ میں عیدگاہ کی جانب نکلے ، تولوگوں کوخرید وفروخت کرتے ہوئے پایا ،
آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت! تو وہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوگئے ،
ادرا بنی نگاہوں کو اور ابنی گردنوں کو آپ کی طرف اٹھالیا ، تو آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت فاس ، فاجر گنجگار تاجروں کی جماعت فاس ، فاجر گنجگار ہوگر قیامت کے دن اٹھے گی ، ہاں مگر سے کہ جس نے گناہوں سے حفاظت کی نیکی کی ادر بچائی سے کام لیا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) انظر الى الحاشية السابقة\_

<sup>(</sup>٢)عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى بالمدينة فوجد النّاس يتبايعون فقال: يا معشر التجار: فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ التجار مبعوثون يوم القيامة فجازًا إلا من اتقى وبرّ رصدق ررمدي: (٢٣٠/١) أبو اب البيوع باب ماجاء في التجار و تسمية النّبي صلى الله عليه وسلم ايّاهم ط: سعيد)

السنن الكبزى للبيهقي: (٣٣٦/٥) رقم الحديث: ١٠٣١ ، كتاب البيوع، باب كراهية اليمين في البيع، ط: دار الكتب العلمية.

المعجم الكبير للطبراني: (٣٣/٥) رقم الحديث: ٣٥٣٢ ، باب الراء ، رفاعة بن وافع الزرقي الأصاري عقبي بدري ، ط: مكتبه ابن تيمية -

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تاجروں کی اکثر جماعت قیامت کے دن اسے فاسق، فاجراور گنهگار ہوکراٹھے گی ،اور جب گناہ گاراٹھے گی تو اللہ کے غضب اور سام عذاب میں گرفتار ہوگی ،تاجروں نے گناہوں کا تعلق عام طور پر حقوق العباد ہے ، اس لئے معافی کا بھی سوال نہیں۔

اور فاسق ، فاجراور گنہگار ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ تا جرلوگ مال کی آیداور نفع میں شریعت کے احکام کی رعایت نہیں کرتے اور اخلاقی رعایت کی پرواہ نہیں کرتے، خراب اورعیب دار مال کو دھوکہ دے کر فروخت کردیتے ہیں ، کم سمجھ یا سیدھے سادے ناتجر بہ کارلوگوں کوٹھگ لیتے ہیں نقلی چیزوں کواصلی بتا کر پیچتے ہیں ،غیرمشہور سمپینی کے مال کومشہور کمپنی کے ڈیہاور پیکٹ میں ڈال کرفروخت کرتے ہیں ،نسبت غلط بتاتے ہیں ، یرانے مال کو نیا بتا کرنئ قیت میں چے دیے ہیں ، عرانے مال کو نیا بتا کرنئ قیمت میں چے دیے ہیں، گزرنے کے بعدی تاریخ کا اسٹیکر لگا کر بیچتے ہیں ، مہنگا بیچنے کے لئے مال کوروک کر رکھتے ہیں،اورلوگ مجبور ہوکرزیادہ دام دیکرخریدتے ہیں، نقلی لیبل بھی لگادیتے ہیں، ای طرح تجارت کے دوران نماز اور جماعت کی پرواہ ہیں کرتے ، مال کی فراوانی کی وجہ ہے گناہ اور اسراف کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں ، کبراور فخر میں مبتلا ہوجاتے ہیں،اور نیکی کے بجائے فواحش اور گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں،شادی بیاہ میں دیکھیں گے تومعلوم ہوجائے گا کہ س طرح اسراف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ-اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا جروں کو ہدایت دی کہ شریعت کے خلاف کام کرنے ہے بچیں ،اور معاملات کے گنا ہوں سے بچیں ، نیکی اور بھلائی کے کام میں مال خرج کریں، گناہ کے کام میں مال نہ بہائیں، سیائی، ویانت اورامانت داری سے تجارت کریں ورنہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ <sup>(1)</sup> (١)قال القاضي رحمه الله لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات و التهالك على ترويج السلع

بمايتيسر لهم من الأيمان الكاذبة و نحوها حكم عليم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحاري

بلداول

# اکراہ کی صورت میں دوسرے کا مال تلف کیا

'' مال تلف کرنے پرا کراہ کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۹۸۶)

الكحل كى تجارت كاحكم

موجودہ زمانہ میں الکل کو عام طور پر ''اَشُوبَهٔ اُذِبَعَه'' کے علاوہ دوسری چزول کی شراب سے بنایا جاتا ہے ،مثلاً: اناج ، جو، مکئی وغیرہ کی شراب یا پھول، پخ اس اور پٹرول وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اور بہت ساری ادویات ، رنگ اور کیمیکز وغیرہ میں مجبوراً اسے استعال کیا جاتا ہے ، توعموم بلوی کی بنا پراس کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ (۱)

مزید" اسپرٹ کی تجارت کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۵۸)

# الكوحل كى أييع

"ابرك كى تجارت "عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٨٥١)

توبر في يمينه وصدق في حديثه وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على اللغو والحلف. (مرقاة المفاتيح: (٣٥/٦) كتاب البيوع, باب المساهلة في المعاملات, الفصل الثالث, ط: رشيديه) المعنقة الأحوذي (٣٠٠٠٣) أبواب البيوع, باب ماجاء في التجارة وتسمية النبي صلى الله عليه والماباهم, ط: دار الفكر

المعاملة عند المساهلة في المعاملة عند (٢٢١/٢) كتاب البيوع ، باب المساهلة في المعاملة ، ط: الرد النقافة الإسلامية

(١)(الشراب)لغة كل ماتع يشرب، واصطلاحاً: (مايسكر، والمحرم منها: أربعة) ..... وصخبيع فيرالخمر قال ابن عابدين: (قوله: صخبيع غير الخمر)أي: عنده خلافاً لهما في البيع والضمان، لكن القوى على قوله في البيع (الدرمع الرد: (٢/، ٣٨٨، ٣٥٣) كتاب الاشربة، ط: معيد)

الأشربة المحرمة أربعة ..... وقد بينا المعنى من قبل إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر صى لا يكفر مستحلها ، ويكفر مستحل الخمر ..... ويجوز بيعها ويضمن متلفها عندابي حنيفة فلا فألهما - (الهداية: (٢٩٢ ، ٢٨٥ ) كتاب الاشربة ، ط: مكتبة البشزى)

الله تعالیٰ کمانے والے کو پسند کرتے ہیں ،حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ الله تعالیٰ یقینی طور پر تجارت، کمائی کرنے والے ، پیشہ اختیار کرنے والے ایماندار آ دمی کو پسند کرتے ہیں۔ (۱)

الله تعالی کے بھروے پر کام کا آغاز

جب کوئی جائز کاروبار کرنے کا پختہ ارادہ ہوتوا سے اللہ تعالیٰ کے بھروے پرشروع کردے۔(۲)

> الله تعالی نظرِ کرم ہیں فرمائیں گے ''قشم غلط کھا کرمال نکالنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۲۸۶)

## الله سے غصہ کی حالت میں ملا قات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(١) عن ابن عمورضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ الله يحب المؤمن المحترف-دواه الطبر اني \_ (الترغيب والترهيب: (٣٣٥/٢) رقم الحديث: ٢٦٢٣ ، كتاب البيوع وغيرها ، الترغيب والاكتساب بالبيع وغيره ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

المعجم الأوسط: (٢٨٠/٨) رقم الحديث: ٨٩٣٣ ، باب الميم ، من اسمه مقداد ، ط: دار الحرمين ، القاهرة .

صمجمع الزوائد: (١٩٣/٢) رقم الحديث: ٢٥٦٨ ، كتاب البيوع ، الكسب و المعاش وما يتعلن بالتجارة ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة .

(٢) [فإذاعز مت فتوكل على الله إن الله يحت المتوكّلين ] [ العمر ان: ١٥٩ )

(الطلاق: ٣) (الطلاق: ٣)

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكّلون على الله حق توكّله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصًا و تروح بطانًا \_ رواه الترمذي وابن ماجه (مشكوة المصابيح: (ص: ٥٢٣) باب التوكل والصبر ، الفصل الثاني، ط: قديمي) نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کوحلال طریقہ سے حاصل کرے ، بھیک مانگئے سے بیچنے کے لیے ، اہل وعیال کے لیے روزی کی کوشش کرنے کے لیے اور اپنے پڑوی پر مہر بانی کرنے کے لیے اور اپنے پڑوی پر مہر بانی کرنے کے لیے اور اپنے پڑوی پر مہر بانی کرنے کے کہاں کا اس کے کہاں کا جرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگا ، اور جو دنیا کوحلال طریقہ سے ہی طلب کرے مگر اس کا مقصد مال بڑھانا اور دوسروں پر فخر کرنا ہوتو اس کی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ عز وجل اس پر عصہ اور ناراض ہوں گے۔ (۱)

الله کا حکم ماننالازم ہے ''شریعت کا حکم مانناضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۵،۴)

### الثدكانا يبند

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے (ٹال مٹول کرنے والے ) مالدار، جابل، بوڑھے، اور تکبر کرنے والے فقیر کو پہندنہیں کرتے۔ (۲)

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوظلم کرنے والے مالدار ، جاہل بوڑھےاور تکبر کرنے والے فقیر سے بغض وعداوت ہے۔ (۳)

(۱) من طلب الدنيا حلالاً استعفافًا عن المسئلة وسعيًا على أهله وتعطفًا على جاره بعثه الله يوم القيامة و المجهد كالقمر ليلة البدر ، ومن طلبها حلالاً مكاثر أبها مفاخر القي الله عز وجل وهو عليه غضبان - الحليه لأبي نعيم عن أبي هريرة \_ (كنز العمال: (١٢/٣)) رقم الحديث: ١٣٧٤ ، كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الباب الأول في الكسب الفصل الأول: في فضائل الكسب الحلال ، ط: مؤسسة الرسالة ) الأقوال ، الباب الأول في الكسب ، الفصل الأول : في فضائل الكسب الحلال ، ط: مؤسسة الرسالة ) مصنف لابن أبي شيبة : (٣١٤٨) رقم الحديث: ٢٢١٨٦ ، كتاب البيوع و الأقضية في التجارة والرغبة فيها ، ط: مكتبة الرشد \_ والرغبة فيها ، ط: مكتبة الرشد \_ و المؤسسة و المؤ

المشكاة المصابيح: (ص: ٣٣٣) كتاب الرقاق، الفصل الثالث، ط: قديمي - الفي الظلوم، الشيخ المعتدة الغني الظلوم، ولا الفقير المختال - رواه البزار والطبراني في الأوسط - =

## الله كى شمولىت شركت ميں

''شرکت کے امور میں اللہ تعالیٰ کی شمولیت''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(rrr)

### الله كراسة ميں ہوتا ہے كمانے والا

'' کمانے والااللہ کے راہتے میں ہوتا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۴۸)

## البيشرونك فنكر يرنث

برقی انگلیوں کے نشان (الیکٹرونک فنگر پرنٹ) کے ذریعے نیٹ کے پیغام میں کسی خلل کے پیش آنے سے حفاظت ہوتی ہے اور اگر کوئی خرابی یا تبدیلی پیغام میں رونما ہوگئ تو پیغام اور پرنٹ میں باہمی مطابقت نہیں ہوسکے گی اور بیرجائز ہے۔

### البيكثرونك ماركيثنك

"برقی تجارت"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۳۸۲)

## امام باڑہ کی تعمیر کے لیے پچھفروخت کرنا

جان ہو جھ کرامام باڑہ اور باطل مذاہب کے مراکز تعمیر کرنے والوں کے ہاتھ سامان فروخت کرنے سے احتر از کرنا ضروری ہے کیوں کہ بیہ معصیت اور گناہ کے کام میں مدداور تعاون کرنامنع ہے۔ (۱)

- ل مد داوراعات مے اور مصیت ہے 6 م. ک مد داور تعاون کرنا ک ہے۔ = و فی روایة: إِنَّ اللهُ يَعْضَ الْغَنِي الطّلوم، والشيخ الجهول، والعائل المحتال رواه البزار والطبراني في

الأوسط (الترغيب والترهيب: (٣٦٣/٢) رقم الحديث: ٢٨٢٢ ، كتاب البيوع وغيرها ، الترهيب من مطل الغني و الترغيب في إرضاء صاحب الدين ، ط: دار الكتب العلمية )

المعجم الأوسط: (٣٠٠/٥) رقم الحديث: ٥٣٥٨ من اسمه محمد ط: دار الحرمين ، القاهرة-

(١) [وتعاولواعلى البزوالتقوى والاتعاولواعلى الانهو العدوان] - [المائدة: ٢]=

امام غزالى اورمسائل تحارت

''مسائل تحارت کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں''عنوان کے تحت (سیس) بھیں۔(۱۷۲۷۲)

امام محمد رحمه الله كاارشاد كرامي

فقة حنى كے مشہورامام، امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله كے عظیم شاگرد اورامام ابولیوسف رحمه الله کے عظیم شاگرد اورامام ابولیوسف رحمه الله کے جانشین امام محمر شیبانی رحمه الله سے سوال کیا گیا کہ جس طرح آپ نے فقه کو مدون کیا اور اس پر کتابیں کھیں تو زہدیعنی تصوف کے بارے میں کچھ تصنیف نہیں فرما نمیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ: ''میں نے اس موضوع پر ''کتاب البیوع'' ککھ دی''۔

اس جواب سے امام محمد رحمہ اللہ کا مقصد بیرتھا کہ انہوں نے بیوع کے بارے میں کتاب تالیف فر مائی ،اس میں حلال وحرام کے احکام ہیں جن سے لوگوں سے معاملات کے وفت انسان کی دین داری اور تقوی ، پر ہیزگاری کاعلم ہوجائے گا کہ حلال وحرام میں کس قدر تمیز کرتا ہے ، جب پینے سامنے ہوں اس وفت انسان کے فروتھو کی اور بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

زمدو تقوی اور بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

(۱)

<sup>=</sup> الدرمع الرد: (١٨٠) و يكره تحريمًا بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم؛ لأنه إعانة على المعصية \_ (الدرمع الرد: (١٨٠) كتاب الجهاد ، باب البغاة ، قبيل: كتاب اللقيط ، ط: سعيد )

المجمع الأنهر: (١٨/٢) كتاب السير والجهاد, باب البغاة, ط: دار الكتب العلمية

التا فآوي رشيدية: (ص: ٩١) كتاب البيوع ، كتاب: خريد وفروخت كيمسائل ، ط: عالمي مجلس تحفظ اسلام-

<sup>(</sup>۱) اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس\_ (سنن التومذي: (۱۲)

٥١) أبواب الزهد، ط: قديمى) والمقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعًا والحرام الذي هو ربًا ولهذا قيل المحمد: ألا تصنف في الزهد شيئًا؟ قال: صنفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا أجتناب الحرام والرغبة في العلال، كذا في المبسوط (البحر الرائق: (٢١٠/١) كتاب البيوع، باب الرباء ط: رشيديه كوئه) المبسوط للامام السرخسي، (١١/١٥) كتاب البيوع، ط: دار الفكر -

#### امانت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی شہادت امانت کےعلاوہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے، پھر (اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے )ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ کو ( در بارالہی میں )لایا جائے گا ،اگر چیروہ اللہ کی راہ میں شہیر ہوا ہو ، اس کو کہا جائے گا ،امانت ادا کرو ، وہ عرض کرے گااہے میرے رب! دنیاختم ہو چکی ہے، اب کیے امانت ادا کروں؟ کہا جائے گا،اس کو (جہنم کے ایک طبقہ)''ہاویہ'' کی طرف لے جاؤ، چنانچہ اس کو''ہاویہ'' لا یا جائے گا ، اور اس کے سامنے امانت کو اس شکل میں پیش کیا جائے گا جس شکل میں جس دن اس کودی گئی تھی وہ اس کود کیھ کر پہچان لے گا، وہ اس کے پیچھے لینے کے لیے ینچ گرے گا ،اس کواپنے کندھوں پر لار ہا ہوگا ،اور جب اس کا گمان ہوگا کہ وہ اس ( گڑھے) سے نکلنے والا ہے توا جا نک وہ امانت پھسل کرینچے گر جائے گی ، پھروہ اس کے بیچھے نیچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتار ہے گا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ عندنے (امانت کی تشریح کرتے ہوئے ) فرمایا: نماز امانت ہے، وضوامانت ہے، ناپ تول امانت ہے،اور کچھ چیز وں کو گنوا یا،اوران میں سب سے سخت وہ مال ہے جوناپ تول کرامانت رکھوا یا گیا ہؤ'۔

زاذان کہتے ہیں میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ،
میں نے عرض کیا'' دیکھوابن مسعود کیا کہتے ہیں' یہ کہتے ہیں (او پر کی ساری بات
بتائی) حضرت براءرضی اللہ عنہ نے فرمایا: کچ کہتے ہیں ، کیاتم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں
سنا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَن تُوَدُّوا الْإِ مَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا } ۔ (بلا شبہ اللہ تہمیں
عکم دیتا ہے کہ امانت والوں کوان کی امانت دے دو)۔ (۱)

<sup>( 1 )</sup> عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة ، =

### امانت يراجرت لينا

امانت کی حفاظت کوامین (امانت رکھنے والے) پرلازم کرکے اجرت مقرر (۳۲۵) کرنا جائز ہے، البتہ اس صورت میں امانت ،امین کے ہاتھ سے کسی ایسے عمل ہے منائع ہوجائے جس سے بچناممکن تھا توامین ضامن ہوگا ور نہیں۔ (۱)

## امانت رکھوا کرواپس نہآئے

اگرکوئی شخص امانت رکھوا کر واپس نہ آئے تو پچھ وفت انتظار کرنا ضروری ہے،اس مدت میں اس کو تلاش کیا جائے ،اگروہ مل جائے تواس آ دمی تک یا موت کی

"ثمقال: يوتى العبديوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدّ أمانتك فيقول: أي ربّ كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية في فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه وتمثل له أمانته كهيئتها يوم زلت عن منكبيه فهو يهوى في أثرها أبد الآبدين ثمقال: الصلؤة أمانة والوضوء أمانة والكيل أمانة وأشياء عدّه ها وأشد ذلك الودائع قال يعني زاذان فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا تزى إلى ماقال ابن وأشياء عدّه ها وألى كذا وال ودائع أما سمعت الله يقول: {إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } مسعود؟ قال كذا واله البيهقي موقوفًا و رواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه (الترغيب النساء: ۵۸) رواه البيهقي موقوفًا و رواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه (الترغيب والترهيب عن إنجاز الوعد والأمانة والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر على دار الكتب العلمية)

السنن الكبزى للبيهقي: (٢٨٨/٢) كتاب الو ديعة ، باب ماجاء في الترغيب في أداء الأمانات ، ط: الارة تاليفات الشرفيه \_

الأمانات وما يجب من أداتها من أهلها على الحديث : ٥٢٦٦ ، الباب الخامس والثلاثون وهو باب في الأمانات وما يجب من أداتها من أهلها على الكتب العلمية .

(۱) الوديعة أمانة في يد الوديع في فاذا هلكت بلاتعة من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ لا بلزم الضمان فقط إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت أوضاعت بسبب يمكن التحرّز عنه لزم المستودع السمانها و فسرح المجلة للا تأمين : (۲۳۲۳) الكتاب السادس : في الأمانات ، الباب الثاني في الوديعة وضمانها ، [المادة: ۵۷۷] ط: رشيديه)

المستم المجلة لرستم باز: (٢٣٢١) المادة: ٢٤٤ أيضًا، ط: فاروقيه كوئثه والمرادة: ٢٤٤ أيضًا، ط: فاروقيه كوئثه والمرادة: ٢٤٤ أيضًا، ط: دار الكتب العلمية والمرادة: ٢٤٤ ما المعلمية والمرادة: ٢٤٤ ما المعلمية والمرادة والمرادة

تجانت كمنال كالمأيكوينيا

صورت میں اس کے ورثا، تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر بالکل پتا نہ چلے تواس مال کوامانت رکھوانے والے کی طرف سے مستحق ذکاۃ لوگوں کو صدقہ کردے، امین العلام المانت رکھنے والا) اگر فقیر ہوتو خود بھی کھاسکتا ہے، اور اگر صدقہ یا استعال کے بعد مالک واپس آجائے تو مالک کواختیار ہوگا کہ اس صدقہ پر راضی رہ یا بیر کہ امین سے مالک واپس آجائے تو مالک کواختیار ہوگا کہ اس صدقہ پر راضی رہ یا بیر کہ امین سے اپنے مال کا مطالبہ کرے۔ (۱)

## امانت سےسرماییکاری کرنا

اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے پاس رقم امانت رکھی ہے ، تواس کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے ، اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا اور اس سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔

بر دوسرے آدمی نے پہلے آدمی کی اجازت کے بغیر امانت کی رقم سے سر مایہ کاری اور تجارت کے بغیر امانت کی رقم سے سر مایہ کاری اور تجارت شروع کر دی تو پہلے آدمی سے اجازت لے لے ،اگروہ اجازت دے دے و بہتر ،ورنداس کواصل رقم کے ساتھ نفع بھی دید سے یاصد قد کر دے۔ (۲)

(۱) (فينتفع) الرافع بها لو فقيراً و إلا تصدق بها على فقير الوعلى أصله و فرعه وعرسه ... (فان جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين اجازة فعله و لو بعد هلاكها) و له ثو ابها (أو تضمينه) ـ (الدر المختار مع رد المحتار: (۲۷۹/۳) كتاب اللقطة ، ط: سعيد كراچى)

البحرالرائق: (٢٦٣١٥) كتاب اللقطة ، ط: رشيديه\_

والمستحمة المستحمة والمستحمة والمست

#### امانت سے قرض لینا

اگر کسی کے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مالک کی (۳۲۷) اہازت کے بغیراس میں تصرف کرنا اور اس امانت کی رقم کو بطور قرض لینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر مالک قرض لینے یا تصرف کرنے کی اجازت دیدے تو قرض لینا اور تفرف کرنے جائز ہے۔ (۱) تفرف کرنا جائز ہے۔ (۱)

#### امانت كى حفاظت

امانت قبول کرنے کے بعداس کی حفاظت کرنا واجب ہے، خیانت کرنا قامت کی نشانی اور منافق کی علامت ہے، جس طرح اپنے ذاتی مال کی حفاظت کرنا ہی لازم ہے ای طرح امانت کی چیز کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے، چاہے خود حفاظت کرے یا بیوی بچے یا گھر کے کسی معتبر شخص کے ذریعے حفاظت کرے۔
حفاظت کرنے کی پوری کوشش کے باوجود اگرنا گہانی آفت سے ہلاک معاطقت کرنے کی پوری کوشش کے باوجود اگرنا گہانی آفت سے ہلاک موجائے یا ڈاکو لے جائے توامین (امانت رکھنے والے) پرتاوان کا خواہیں ہوگا، اوراگر امین کی تعدی یا حفاظت میں کوتا ہی اورغفلت کی وجہ سے ایسا گارم ہوگا۔ (۱)

صرالوديعة لاتو دعو لاتعار و لاتوجر و لاترهن، وإن فعل شيئًا منها، ضمن (الفتاوى الهندية: (١٣) كتاب الوديعة ، الباب الأوّل ، ط: رشيديه )

المعصوب أو المعلى يعمل في النوعين حتى أن الغاصب أو المودع إذا تصرفا في المغصوب أو الرديعة وهما عرض أو نقد وأديا ضمانها و فضل ربح وجب التصدق به عند أبي حنيفة ومحمد (فتح القديد: (٣٣٨١) كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، فصل في أحكامه ، ط: رشيديه جديد)

الم يطب له يتصدّق في رواية على الفقراء وفي رواية يرده على الأصيل؛ لأنّ الكراهية لحقه \_ (نبين الحقائق: (١٦٢/٣) كتاب الكفالة ، فصل: ولو أعظى المطلوب الكفيل ، ط: امداديه) (١) انظر الحاشية السابقة \_

(٢) الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها كمال نفسه فإذا أهلكت في يده أو عند أمينه =

## امانت كى رقم كوتجارت ميں لگانا

(۱) فان كانت الوديعة دراهم، فالدراهم يشتري بها ثم ينظر إن اشترى بها بعينها ونقدها لايطيب له الفضل، وإن اشترى بها ونقدغيرها أو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقدها يطيب له الربح هنا؛ لأن الدراهم لا تتعين بنفس العقد مالم ينضم اليه التسليم، ولهذا لو أراد أن يسلم غيرها له ذلك، فأما بالقبض يتعين نوع تعين، ولهذا لا يملك استرداد المقبوض من البائع ليعطيه مثلها، فلهذا قلنا: اذا استعان في العقد والنقد جميعاً بالدراهم الوديعة أو المغصوبة لا يطيب له الفضل (المبسوط للسر حسى: (١١١١) ٢٠٠) كتاب الوديعة، ط: دار الفكر)

<sup>=</sup> بلاتعدو لاتقصير فلاضمان عليه و لا على أمينه ... (شرح المجلّة لرستم باز: (٣٣٣/١) المادة: • ٨٨, الكتاب السادس: في الأمانات ، الباب الثاني: في الوديعة ، الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها، ط: فاروقيه كوئته)

كشرح المجلّة للأتاسي: (٢٣٥١م، ٢٣٥) وقع المادة: ٥٨٠ ، أيضًا ، ط: رشيديه

الحكام إلى مجلّة الأحكام: (٢٣٩/٢) رقم المادة: ٥٨٠, أيضًا ، : ط: دار الكتب العلمية .

انظر الحاشية السابقة تحت العنوان: امانت يراجرت ليما ،أيضا .

المبسوط للسرخسي: (١ ٩٧١١) كتاب الوديعة ، ط: دار الفكر\_

المستعير غير المغل ضمان. . . . فهي أمانة اذا هلكت من غير تعد لم يضمن؛ لأنه لو وجب الضمان المستعير غير المغل ضمان. و لاعلى المستعير غير المغل ضمان. . . . فهي أمانة اذا هلكت من غير تعد لم يضمن؛ لأنه لو وجب الضمان لامتنع الناس عن قبولها و فيه من الفساد مالا يخفى (الاختيار لتعليل المختار للموصلي: (٣٢٢/٢) كتاب الو ديعة ، ط: الرسالة العالمية)

## امانت میں تصرف کرنا

امین کے ذمہ امانت کی حفاظت کرنالازم ہے، لہذا حفاظت کی جوتد بیر (۳۲۹) اختیار کرنا پڑے وہ کرسکتا ہے، اس کےعلاوہ کسی قشم کا تصرف کرنا جائز نہیں۔ (۱)

"درآمد"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٩٩٨٣)

#### امپورٹ فنانسنگ

درآمد كرنے والے كومال درآمد كرنے كے ليے بينك جوقرض ديتا ہے اس کو''امپورٹ فنانسنگ'' کہتے ہیں۔ اور بیقرض سودی ہونے کی وجہ سے لیما دینا

=أوأشارالىغيرهاونقدهاأو أطلق ولميشر ونقدها لايتصدق في الصور الثلاث عندالكرخي، قيل: وبه بفتى (الدرمع الرد: (١٨٩/٦) كتاب الغضب، ط:سعيد)

والمختار: أنه لا يحل مطلقاً كذا في الملتقى، ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل، الختاربعضهم الفتوئ على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام، وهذا كله على قولهما، وعندأبي ومف لايتصدق بشيء منه كما لواختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوي على النوالمختار: (۱۰۵/۳) كتاب الغضب، ط: رشيديه)

الفتاوى السواجية: (ص: ٣٣٨) باب المتفرقات، ط::سعيد

(۱) واناحكمها فوجوب الحفظ على المودع ، وصيرورة المال أمانة في يده و وجوب أدائه عند طلب الكه ... الوديعة لاتودع والاتعار والاتوجروالاترهن وان فعل شيئاً منهن ضمن كذا في البحر الرائق... (الهندية: (٣٨/٣) كتاب الوديعة، الباب الأوّل: في تفسير الإيداع، ط: رشيديه)

اللرمع الرد: (۲۲۳، ۹۲۳) كتاب الإيداع، ط: سعيد

المسوطللسوخسي: (٢٩١١) كتاب الوديعة، ط: دار الفكور

لللث، ط: دشيديد)

رع (قوله: كل قرض جر نفعًا حرام)أي إذا كان مشروطًا ... (شامى: (١٦٢/٥) كتاب البيوع، اب المرابعة والتولية ، مطلب كل قرض جرنفعًا حرام ، ط: سعيد)=

٣٣.

## املاك كي انشورنس كرنا

زندگی اوراملاک کی انشورنس کرناحرام اورنا جائز ہے ، کیونکہ اس میں دھو کہ اور سود ہے ، اللہ تعالیٰ نے تمام سودی اور دھو کہ دہی کے معاملات کوحرام قرار دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو کے کی بیچ سے منع کیا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### اميدواركا ووثرخريدنا

''ووٹرخریدنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۵۸۸۲)

## اناج جمع كرنا آثا پينے كے وض

''آٹا پینے کے عوض اناج جمع کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۱۸)

## اناج میں مٹی ہے

اگراناج وغیره خریدااوراس میں پچھٹی اور بے کار چیزیں ملی ہوئی ہیں تواگر
مٹی وغیرہ تھوڑی مقدار میں ہے توخر یدار کواناج واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ،اور
اگرمٹی وغیره زیاده مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیره زیاده مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیره زیاده مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیره زیاده مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیره زیاده مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیرہ نی وغیرہ زیادہ مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیرہ تھوڑی مقدار میں ہے کہ اسے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہے توخر یدار کومٹی

اگرمٹی وغیرہ نی وغیرہ نی الفورہ نے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ کومٹ کے کہ اسے کہ کومٹ کے کہ اسے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کی کے کہ کومٹ کے کار خور کی کی کومٹ کی کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کی کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کرنے کا ختیار کی کی کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کومٹ کے کہ کے کہ کے کہ کومٹ کے کہ کی کومٹ کے کہ کومٹ کے کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کے کہ کومٹ کے کومٹ کے کہ کے کہ کومٹ کے کہ کوم

(١){أحل الله البيع وحرّم الربغ}\_[البقرة: ٢٧٥]

(٢) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرد-(الصحيح لمسلم: (٢/٢) كتاب البيوع, باب بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه غرر ، ط: قديمى)

كاسننابيداود: (١٢٣/٢)كتاب البيوع, باب في بيع الغرر, ط: رحمانيه

الفرد عن الغرر، أقول: هو كل بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه ، قال النووي: النهي عن بيع الغرد أصل من أصول الشرع ، يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا اهـ (إعلاء السنن: (١٢٢١١) كتاب البيوع ، باب النهي عن بيوع الغرر ، ط: إدارة القرآن

----

والااناج والس كرنے كا ختيار ہوگا۔(١)

2

#### انبياءكا ببيثه تجارت

"تجارت بعض انبياء كاپيشه تها"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٥٥٨)

## انبیاء کرام (علیم السلام) اپنی کمائی سے کھاتے تھے

حلال رزق كى كمائى كے سلسلے ميں انبياء يہم الصلاة والسلام نے بھى محنت كى ہما منبياء يہم الصلاة والسلام اپنى كمائى ميں سے كھاتے ہے، چنانچہ:

حضرت آ دم علیه السلام زمین داری کرتے ہے، آپ نے گیہوں ہوئے
 اوراس کوسیراب کیااور کا ٹااور گاہا، پیسااور گوندھااور پکا یااور کھایا۔

@ حضرت نوح عليه السلام يرهني كا پيشه كياكرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔

حضرت داؤ دعلیه السلام زِرَه سازی کا کام کیا کرتے تھے۔

🛭 حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوتے ہوئے مُڑما کی زَنْبِیل

#### (تھلیاں) بنایا کرتے تھے۔

(۱) اشتزى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابًا ، إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لايرد ، وإلا فإن أمكنه رد كل المبيع يرده ، ولو أراد حبس الحنطة وردالتراب أو المعيب معيزًا ليس له ذلك . . . وفي النحانية : لو لم يعد ذلك التراب عيبًا فلارد ، وإلا فإن لم يفحش يرد ، وإن فحش خير المشترى بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردّها وأخذ كل الثمن ـ (شامى : (٢٦/٥) كتاب البيوع ، باب خيار العيب مطلب : وجد في الحنطة ترابًا ، ط: صعيد)

الأا وجد المشترى في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة ترابًا فإن كان ذلك التراب يُعدُّ قليلاً في العرف صح البيع ، وإن كان كثيرًا بحيث يعدّ عيبًا عند النّاس يكون المشترى مغيرًا، فإن شاء أخذ الحنطة بكل الثمن ، وإن شاء ردّها ... (شرح المجلّة لرستم باز: (١٥٦/١) رقم العادة : ٣٥٣ ، الكتاب الأول: في البيوع ، الباب السادس: في بيان الخيارات ، الفصل السادس: في المان خياراً المناب ال

بيان خيار العيب، ط: فاروقيه كوتنه) سي

المجلة للرثاسي: (٣٠٠/٢) رقم المادة: ٣٥٣، أيضًا، ط: رشيديه-

-oto-

,

 نی الانبیاء، سیدالمرسلین محمصلی الله علیه وسلم نے اجرت پر بکریال چرائی یرورز بین،اورتجارت بھی کی ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۳۳۲)

انبیاءکرام بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے '' خلفاء کرام بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے''عنوان کے تحت دیکھیں

> انبیاءکرام کےساتھ ''سچاامانت دارتاج''عُنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۹۸۴)

انقال ہوجائے شریک کا ''شرکاء میں ہےایک شریک کاانتّٰقال ہوجائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

🖈 ......'' انٹرنیٹ'' سے مرادمعلومات کا عالمی جال ہے۔ ☆.....انٹرنیٹ پر برقی تجارت(ای کامرس)زیادہ ترویب سائٹس یاای کامرس کے ذریعے انجام دی جاتی ہے، باتی جہاں تک چیٹنگ روم کاتعلق ہے تواس کے ذریعے عقد کرنے میں دھو کہ وہی کا احتمال رہتا ہے ، کیوں کہ اس میں عاقدین دوسرے کے بارے میں مختلف تعارف شامل نہیں کرسکتے ، کیوں کہ عام طور پراس طرح کے چیٹنگ روم میں فرضی ناموں سے گفتگو کی جاتی ہے۔

(١) قال العلماء ؛ كان الأنبياء عليهم السلام يحترفون بالحرف ويكتسبون بالمكاسب فقد كان إدريس خياطًا ، وقد كان أكثر عمل نبينا عليه السلام في بيته الخياطة . . . وكان نوح نجارًا ، وإبراهيم بزارًا ،... و داود زرادًا ، وآدم زراعًا و كان أول من حاك و نسج أبونا آدم ... و كان سليمان يعمل الزنبيل في سلطته ويأكل من ثمنه و لا يأكل من بيت المال، و كان موسى و شعيب و محمد رعاة ، فإنّه عليه السلام أجر نفسه قبل النبوة في رعى الغنم .... (تفسير روح البيان: (١٨٩/٥) سورة الأنبياء , تحت رقم الآية: ٨٠ ، ط: دار إحياء التراث العربي)

الجامع لأحكام القرآن: (٣٢١/١)، سورة الأنبياء، رقم الآية: ٨٠، ط: دار عالم الكتب-

## انٹرنیٹ پرکرنسیوں کی خرید وفر وخت

" فون پر کرنسیول کی خرید وفر وخت "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲۲۸) (۳۳۳)

## انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا

باقی جائز ناجائز ہونے کا دارومداراستعال کرنے والے پرہے،اس لیے
انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا کاروبار اصل کے اعتبارے جائز ہے اور اس سے
عاصل ہونے والی آمدنی حرام نہیں ہے، تاہم چوں کہ بیسروس بعض صورتوں میں
ناجائز کام کے لیے ذریعہ بنتی ہے،اس لیے اس کاروبارے بچنا چاہئے۔

الرائٹرنیٹ سروس مکمل طور پرغیراخلاقی مواد سے پاک اور ماف ہے۔ اور سے باک اور ماف ہے یعنی حکومت کی طرف سے غیراخلاقی مواد بند کردیا گیا ہوتواس مشم کی انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اوراس پرفیس وصول کرنا جائز ہے۔ اورا گرانٹرنیٹ سروس فیراخلاقی مواد سے پاک صاف نہیں ہے تو جان بوجھ کراس کی سروس مہیا کرکے فیراخلاقی مواد سے پاک صاف نہیں ہے تو جان بوجھ کراس کی سروس مہیا کرکے فیراضول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۱)

(۱) إن بيع العصير معن يتخذه خمر اإن قصد به التجارة فلاتحرم وإن قصد لأجل التخمير حرم، قوله: ان بيع العصير معن يتخذه خمرًا الخ\_ فسر في مشكلات القدوري معن يتخذه خمرًا بالمجوس لا العسلم، أما بيعه من المسلم فيكره؛ لأنّ المجوس يستحلون ذلك . . . وأمّا في حق المسلم ففيه إعانة طلى الفسق و المعصية ، فيكره \_ (شرح الأشباه والنظائر للحموي : (١/ ٩٦) الفن الأول : القواعد الكلية ، القاعدة الثانية : الأمور بمقاصدها ، ط: علمية كوئته) =

## انٹرنیٹ سے سودا کرنا ''ٹیلی فون سے سودا کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۵٫۳)

(+++

انٹرنیٹ کے ذریعے ایجاب ہوا ''ٹیلیفون کے ذریعے ایجاب ہوا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۸۳)

انٹرنیٹ کے ذریعے بیچ صرف کرنا "برتی تجارت کے ذریعے بیچ صرف کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵/۲)

انٹرنیٹ کے ذریعے خریدنے کا ظریقہ

انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری کاطریقہ بیہ ہے کہ خریدار کوکی خاص ادارے کی تجارتی پیش کشوں (ٹریڈ پوسٹوں) پرانٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرکے سامان منتخب کرنا اور مطلوبہ مقدار کی تعیین کرنا اور فہرست میں بیانات کا اندراج کرنا

۔ ﷺ کے بعد سامان کی ترسیل اور حمیل کے لیے کسی ایک ذریعے کو منتخب کرنااوراس کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنا پڑتا ہے، مثلاً: خریدار کانام، پتا

= (الفقه الإسلامي وأدلةته: (٣٣١/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المنفعة الإنسان (الفقه الإسلامي وأدلةته: (٣٣١/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية، الفصل الأول: عقد البيع المبحث الرابع: البيع الباطل والبيع الفاسد ، ط: رشيديه) وجاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرًا) ؛ لأنّ المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية . . . قلت: وقد مناثمة معزيًا للنهر أنّ ما قامت المعصية بعينه يكره بعه تحريمًا و إلاً فسنزيهًا ، فليحفظ توفيقًا . (الدر مع الرد: (١/١) ٢٩) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل : فعاليه ، ط: سعيد)

اورجس جگه مال منگوا یا جار ہاہے اس کا پتا فراہم کرنا پڑتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔خریدارطلب نامہ (آرڈرسمری) وصول کرے گا ،تا کہ اس کے ہات کی تصدیق ہوجائے۔۔ بیانات کی تصدیق ہوجائے۔

🖈 .....ان تمام چیزوں کے بعد قیمت کی ادائیگی کامرحله آتا ہے ، جب کارروائی کا اتنا حصہ سوفٹ ویئر سمپنی کی طرف سے عقد کی سلامتی اور پیش کردہ تفسیلات کو کفوظ کرنے کے بعد مکمل ہوجائے گا توخریدار''کریڈٹ کارڈ'' کے ذریعے ادا لیکی کرے گا، اس کے لیے وہ ایک خاص بٹن (جس کے ذریعے سے كريدْ اردُ كى رقم منتقل ہوتى ہے اس) ہے كام لے گا،جس كے نتیج میں تمام تفصیلات خاص کوڈ ورڈ انداز میں ( Finacal Broker coded Images) کومنتقل ہوجا کیں گی جواس کریڈٹ کارڈ کے سیجے ہونے کی تصدیق کرے گا اور اس بات کی بھی تصدیق کرے گا کہ اس کے اکا ؤنٹ میں اس سودے کے لیے رقم کافی ہے یانہیں؟ نیز وہ بائع (بیچنے والے) کی شخصیت،اس کی فراہم کردہ معلومات اور ویب سامٹ کی سب کرپشن کی مدت کی بھی تصدیق کرے گا۔ 🕁 .....اس کے بعد خریدار اپنے آرڈر کا ایرووڈ حاصل کرے گا جس کا دورانیہ بیں سینڈ ہوتا ہے اورخریدی ہوئی چیز کے پہنچنے کا انتظار کرے گا ،اگروہ چیز پروگرام یا تصاویروغیره ہوں تووہ نیٹ کمپیوٹر کی سکرین پر براہِ راست پہنچ جائیں گ اوراگر وہ گڈز ہوں مثلاً: گاڑی وغیرہ توان کی سپردگی کی مدت جگہوں اور شپنگ کے لحاظ ہے مختلف ہو سکتی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ کامعاہدہ سودی نظام پر مبنی ہے،جس طرح سود وینانا جائز اور حرام ہے اس کامعاہدہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے ڈاس کیے گریڈٹ کارڈلینا اور اس سے خریداری کرنا سود دینے اور اس کامعاہدہ کرنے کی وجہ

## سے نا جائز اور حرام ہے؛ اس لیے متبادل غیر سودی طریقہ استعال کیا جائے۔(۱)

## انٹرنیٹ کے ذریعے فروخت کرنے کا طریقہ

نیٹ کے ذریعے کی چیز کوفروخت کرنے کاطریقہ ہیہے:

🦟 ..... کمپنی کی طرف ہے متعین کیے ہوئے ذمہ دار ادارے کی اتباع كرنا، تاكه اس كے ذريعه سائٹ كوقابل بنانے ، آرڈر وصول كرنے ، سودے كى قیمتوں کے بارے میں بات چیت، چیز کی سپر دگی کی جگہاور حوالگی کے طریقہ کاروغیرہ امور طے کر لیے جائیں تا کہ بیانات کی تصدیق ہوسکے۔

☆ .....کریڈٹ کارڈ ہے متعلقہ بروکر کے پیغام کاانتظار کرنا۔

☆ ..... بروكر كا كام يه ہوتا ہے كەتمام ۋيٹا بائغ ( بيچنے والے ) كے بينك كو ارسال كرتاب تاكدوه اس بات كالطمينان حاصل كرے كداس كا كار وضحيح ہے اور اس كى بقايارةم مطلوبية رۋركوبوراكرنے كے ليے كافى بے يانہيں؟

جب ان تمام باتوں کی تصدیق ہوجاتی ہے توبینک بروکر کواطلاع کر دیتا ہے تا کہ وہ بائع کو یا ہرا<sup>س شخ</sup>ص کوجس کے ذمہ ادارے کو بیانات کے تلج ہونے کی اطلاع کرنی ہےاطلاع کرسکے۔

🚓 ..... کمپنی کے ساتھ متعلقہ اداروں کوعقد کی منظوری کا خط ارسال کرنا تا کہ حساب کتاب ہے متعلقہ کارروائیاں مکمل ہوجا نمیں اورخریدار کے پاس ترسیل کے ذرائع سے آرڈر پوراکرنے کے لیے کارروائی مکمل کرلی جائے۔

(١) [احل الله البيع وحرّم الربوا ] \_ (البقرة: ٢٤٥)

المعن على رضى الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن اكل الربو او موكله و كاتبه و مانع الصدقة وكان ينهى عن النوح, رواه النسائي\_ (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا، الفصل الثالث ط:قديمي)

@صحيح البخاري: (٢٤٩/١) كناب البيوع، باب اكل الربو اوشاهده...، ط: قديمي

السدواضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ کا مدار سودی نظام اور سودی معاہدے پر ہ،اس لیےاس کولینا اور استعال کرنا جائز نہیں ہے،سود دینا اور سود دینے کا معاہدہ کرنادونوں ناجائز اور حرام ہیں،اس لیےاس قتم کے کارڈے اجتناب کیاجائے۔(۱)

## انٹرنیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا

موجوده دور میں انٹرنیٹ (معلومات کاعالمی جال) مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکاہے، دنیا کے اکثر خطوں میں اس کا استعمال ہور ہاہے، تاجر حصرات بھی ال كواستعال ميں لاكرا پني اشياء اور مصنوعات كوعالمي منڈي اور خريداروں ميں متعارف کرواتے ہیں، اگر مارکیٹنگ کے لیے اعلان واشتہار شریعت کے قواعد وضوابط كے مطابق ہے تو جائز ہے ورنہ نا جائز ہے ، مثلاً :حرام اشیاء كااعلان واشتہار نہ ہواور جان دار کی تصویرا ورحرام چیزیں شامل نه ہوں تو جائز ، ورنه نا جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## انٹرنیٹ کیفے

موجودہ دور میں شہروں اور آباد مقامات پر انٹرنیٹ کیفے کھولے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کوانٹر نیٹ استعمال کرنے کی سہولت دی جاتی ہے، عام وخاص لوگ وہاں (١)انظرالحاشيةالسابقةر

(٢) وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال:: وسواء صنعه لما يعتهن أو لغيره ، فصنعته حرام لكل حال ؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى \_ (شامى: (١١/١١) كتاب الصلاة, مطلب: مكروهات الصلاة, ط: سعيد)

را البحرالرائق: (۳۸/۲) كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة ، وما يكره فيها ، ط: رشيديد

المسلم للنووي: (١٩٩٢) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان

المائدة: ٢) (والاتعاونواعلى الإثم والعدوان واتقو الله إن الله شديد العقاب } \_ (المائدة: ٢)

(عانة في المعصية وترويجها، وتقريب الناس إليها معصية و فساد في الأرض (حجة الله البالغة (٢/ (٢) مبعث في البيوع المنهى عنها ، ط: مير محمد)

آگرانٹرنیٹ استعال کرتے ہیں ، اور گھنشہ اور منٹ کے حساب سے ادارہ کوفیس ادا کرتے ہیں ، اس بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر انٹرنیٹ میں فخش مواد ، جاندار کی تصاویر ، رقص ، گانے اور موسیقی کے پروگرام نہ ہوں تو انٹرنیٹ کیفے کھولنا اور لوگوں کو استعال کے لیے کرایہ پر دینا اور اس کے وض فیس لینا جائز ہے ، مثلاً میلفوں تعلیم ضرورت ، تجارت و کاروبار اور ای میل وغیرہ کے لیے استعال کرنا جائز ہے ، اور اگر اس میں فخش مواد ، جاندار کی تصاویر ، رقش و مرود ، گانے موسیقی وغیرہ گنا ہوں کے پروگرام ہوں تو انٹرنیٹ کیفے کھولنا ، کرایہ پر دینا اور فیس وصول کرنا ناجائز اور حرام ہوگا اس سے بچنالازم ہوگا۔ (۱)

(١) وهذا يفيد أنّ الة اللهو ليست محرمة لعينها , بل لقصد اللهو منها إمّا من سامعها أو من المشتغل بها... ألا تزى أنَّ ضرب تلك الآلات بعينها حل تارة وحرم أخزى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها\_(شامى: (٣٥٠/٦) كتاب الحظر والإباحة, قبيل: فصل في اللبس, ط: سعيد) 🗁 والقسم الثالث : ما وضع لأغراض عامة ، ويمكن استعماله في حالتها الموجودة في مباح أو غيره... والظاهر من مذهب الحنفية أنّهم يجيزون بيع هذا القسم، وإن كان معظم منافعه محزمًا... ولكن جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحة العقد \_ أمّا الإثم ، فيتأتى فيه ما ذكر ناه في شروط العاقد من أنهإذا كان يقصد به معصية بانعاأو مشتريًا ، فالبيع يكره تحريمًا ، وذلك إمّا بنية في القلب أو بالتصريح في العقد أنَّ البيع يقصد به محظور ، أمَّا إذا خلا العقد من الأمرين ، ولا يعلم البائع بيقين أنَّ المشتري يستعمله في محظور ، فلا إثم في بيعه ، وإن علم البائع أنّه يستعمله في محظور وكان سببًا قريبًا داعيًا إلى المعصية ، فيكره له البيع تحريمًا ، وإن كان سببًا بعيدًا لا يكره مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي. . . . وتبين بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجّل والحاكي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت لأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره ... والظاهر أنَّ هٰذا هو الحكم في بيع الكاميرا ، فإنَّه وضع لأغراض عامة ، ولا يتمحَّض لتصوير ما فيدروح ، فيمكن استخدامه في تصوير مالاروح فيه ، وهو جائز بالإجماع ـ نعم ! إذا علم البائع بيقين أنّ المشترى يقصده لمحظور لاغير، فيكره بيعه تحريمًا \_ (فقه البيع على المداهب الأربعة : (٢٢٧١ ، ٣٢٥) المبحث الثالث ، الباب الأول في البيع، ويشترط فيدلصحة البيع، الشرط الثاني: كون المبيع متقوِّمًا، ط: معارف القرآن) اوماكان مبتالمحظور فهو محظور \_ (شامى: (٢٥٠/٦)كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد -

#### انظرنيك مين اعلانات

انٹرنیٹ میں حلال اور جائز کاموں کی ویب سائٹوں کے تشہیری اعلانات (۳۳۹) بنانا یاان کے رکھنے کی جگہ وینا یا ان کی تشہیر کرنا جائز ہے، بشرطیکہ جان دار کی تصویر نہ ہو۔

> اور اگر انٹرنیٹ میں حرام کاموں کی ویب سائٹس کے تشہیری اعلانات بنائے جائیں یاان کے رکھنے کی جگہ دی جائے یاان کی تشہیر کی جائے تو بینا جائز اور حرام ہوگا اور آمدنی بھی حرام ہوگی۔(۱)

#### انٹرنیٹ میں ایجاب وقبول

"برقی تجارت میں ایجاب وقبول" (۱۰۲/۲) اور" برقی پیغام کے ذریعے ایجاب وقبول"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۰۳/۲)

## انٹرنیٹ میں سودا کرنے کا طریقہ

"برقی تجارت میں سودا کرنے کاطریقہ "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۲/۲)

## أنجكشن كے ذريعے مادہ كوحاملہ بنانا

"تولیدی جوہر کی تجارت "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۲۲۲)

#### اندازه كركے اشيافروخت كرنا

"تول كراشيافروخت كرنا"عنوان كيخت ديكهي -(١٨٨٢)

#### اندرون ملك ميں ہنڑی كامعاملہ

" ہنڈی کامعاملہ اندرون ملک میں "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸۵۸)

ا )انظرللتخريج تحت عنوان "انثرنيث كذر يع ما كنتك كرنا" (وظاهر كلام النووي في شؤح مسلم)

## انڈے کے بوض انڈے کی تھے

انڈے عددی اشیاء میں داخل ہیں، اس لیے ان میں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے، البتہ ادھار جائز ہے یانہیں اس کا مدارجنس ایک ہونے یانہ ہونے پر ہے۔

جن دو پرندوں یا جانوروں کے انڈوں میں تبادلہ ہور ہاہے، اگر دونوں کی جن دو پرندوں یا جانوروں کے انڈوں میں تبادلہ ہور ہاہے، اگر دونوں کا معاملہ کرنا جنس ایک ہے تو دونوں جانب ہاتھ در ہاتھ نفتہ ہونا ضروری ہوگا، ادھار کا معاملہ کرنالازم جائز ہوگا۔ اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہیں تو ہاتھ در ہاتھ نفتہ معاملہ کرنالازم نہیں ہوگا بلکہ ادھار کرنا بھی جائز ہوگا۔

اورجن دو پرندول یا جانورول کے انڈول میں تبادلہ ہور ہاہان دونول کی جنس ایک ہے یانہیں اس کا مدارعرف پر ہے، یعنی جن پرندول کوعرف میں ایک جنس سمجھا جاتا ہے، مثلاً مرغی اور چھوٹی بطخ کے انڈے یہ ایک جنس کے ہیں ، ان میں ادھار جائز نہیں ہے، اور جن انڈول کو ایک سائز کانہیں سمجھا جاتا ، ان کی جنس الگ ہے، جیسے بڑی بطخ کے انڈے اور شتر مرغ کے انڈے یا چھوٹی مرغانی کے انڈے ، لیکن یا در ہے، اس بارے میں کتابوں میں کسی قسم کی صراحت موجود نہیں ہے، اس لیے عرف پرمدار رکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) في حديث طويل اخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد \_ (صحيح مسلم: (٢٠٨/٣) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا , (رقم: ١٥٨٧) ط: دار إحياء التراث العربي بيروت , و: (٢٥/٢) كتاب البيوع , باب الربا ، ط: قديمى)

وعن إبراهيم كان لايرى بأسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا اختلفا ويكرهه من شي واحد ، قال الثوري عن مغيرة : لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفا \_ (المصنف لعبد الرزاق : (٣٥/٨) باب البزبالبز، (رقم: ١٩٤ / ٢١) ط: إدارة القرآن)=

#### انڈے گندے

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِنْ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

الله المراكر كلى في بيجاس روب درجن كے حماب سے، مثلاً: دوسو الله عن بيجاس روب درجن كے حماب سے، مثلاً: دوسو الله عن بيج فراب فكاتو ديمس كے كتنے خراب فكان اگرسوميں بي خراب فكان الرسوميں بيخ خراب فكان تواس كا بيجھ اعتبار نہيں اور اگر زيادہ خراب فكان توخراب انڈوں كى بيخ خراب فكان تواس كے ليا بيا الله دو بيت حماب كركے واپس لے ليا بيا البته اگر بيج والا سوميں چار پانچ يا ايك دو الله علي خراب فكليں تو واپس لے ليتا ہے تو اس صورت ميں خريد نے والا واپس

= □وعلى هذا يجوز بيع بيضة ببيضتين إذا كان يدًا بيد ؛ لأنّه لا يتحقق فيه العلة . . . ويحرم بيع البيض بالبيض نساء \_ (الموسوعة الفقهية : (٢٦٨٨) حرف الباء ، مادة : بيض ، ط: وزارة الأوقاف والشؤن الاسلامية ، كويت)

(إذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجو دالعلة ، وإذا وجدأ حدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما . . . قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين ، والتمرة بالتمرتين ، والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار ، وفي هامشه : (القدر) فلايتحقق الربا \_ (الهدايه : (١٩٣٨) كتاب البيوع ، باب الربا ، ط: (مامانيه)

الدر المختار) أي لا يتحقق فيهاربا، والمراد بالفضل لتحقق وبالنسيئة. فلوباغ ... بيضه ببيضتين جاز لويدا بيد، لا لو نسيئة ؛ لأنّ وجود الجنس فقط يحرم النساء لا الفضل كوجود القدر فقط در شامى: (١٥٠/٥) كتاب البيوع، باب الربا، مطلب في الإبراء عن الربا، ط: معيد)

ت والعرف في الشرع لداعتبار ... لذا عليد الحكم قديد ار ... واعلم أن اعتبار العادة و العرف رجع البد في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً , فقالوا تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة \_ (ماثل ابن عابدين: ( ٣٢١) الرسالة الثانية ، ط: سهيل اكيد مى لاهور )

## كرسكتا ہاوررقم حساب سے واپس ليسكتا ہے۔(١)

انسان

(rrr)

انسان اشرف المخلوقات ہے مال نہیں ہے ، بلکہ مال کو استعمال کرنے والا ہے ؛اس لیےاس کی خرید وفر وخت جائز نہیں ہے۔

(۱) ومن اشتزى بيضا أو بطيخا أو قناء أو خيارًا أو جورًا فكسره فوجده فاسدًا ، فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله ؛ لأنه ليس بمال فكان البيع باطلاً . . . وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ؛ لأنّ الكسر عيب حادث ، ولكنه يرجع بنقصان العيب ، دفعًا للضرر بقدر الإمكان , . . . ولو وجد البعض فاسدًا وهو قلبل جاز البيع استحسانًا ؛ لأنّه لا يخلو عن قليل فاسد ، والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثين في المائة ، وإن كان الفاسد كثيرًا لا يجوز ، ويرجع بكل الثمن ؛ لأنّه جمع بين المال وغيره ، فصار كالجمع بين الحرّ والعبد (الهداية: (٣/٥ / ٣٠٤) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ط: بشزى) كالجمع بين الحرة و وماشا كلهما إذا ظهر بعضها فاسدًا فما لا يستكثره في العادة و العرف كالاثين والثلاثة في المائة يكون معفوًا وإن كان الفاسد كثيرًا كالعشرة في المائة كان للمشترى د جميعه للبائع واستراد ثمنه منه كاملاً . . و الكثير مازاد أي مازاد على الثلائة ، وفي الفتح: و جعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوًا ، قال : لأنّ مثل ذلك قديو جدفي الجوز ، فصار كالمشاهد عند البيع ، فما فوق الستة في المائة من الجوز كثير \_ (شرح المجلة للاتاسي : (١٢ / ٣٠١ ) وقم المادة : ٣٥٦ البيع ، فما فوق الستة في المائة من الجوز كثير \_ (شرح المجلة للاتاسي : (١٢ / ٣٠١ ) وقم المادة : ٣٥٢ البيع ، فما فوق الستم باز : ( ١ / ١ ٥ ) وقم المادة : ٣٥٣ المادة على الناد على المادة على المادة . ٣٥٠ المجلة للرسم على العيب ط: رشيديه)

(۲)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
 رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره.
 (صحيح البخاري: (۲ / ۲۹ ۷) كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، ط: قديمي)

وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاً سواء فيه المسلم و الكافر أما المسلم فلشر فه و فضله حتى أنه لا يجوز الإنتفاع بشيء من شعره و جلده و جميع اجزاته و أما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق و قتل و غلب المسلم على جسده فأراد المشركون أن يشتروه منهم فقال (صلى الله عليه وسلم): لا حاجة لنا بجسده و لا بشمنه فخلى بينهم وبينه فكره ابن اسحاق وغيره من أهل السير ، قال ابن هشام: أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري ، وروى الترمذي من حديث ابن عباس أنّ المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيعهم - (عمدة القاري: ٢ ١ / ٨٨) كتاب البيوع ، باب بيع الميتة و الأصنام ، ط: دار الكتب العلمية ) =

## انسان كى خريد وفروخت

آزادانسان خواہ مسلمان ہویا کافر، مرد ہویا عورت، زندہ ہویا مردہ اس کی سہس فرید وفروخت حرام اور ناجائز ہے، حدیث شریف میں اس پرسخت وعید آئی ہے، قامت کے دن اللہ تعالی خود مدعی بن کرا یسے لوگوں کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ (۱)

## انسان کی لاش

کے .....جس طرح زندہ انسانوں کی خرید وفر وخت حرام اور ناجائز ہے، ای طرح مردہ انسان کی لاش کی خرید وفر وخت بھی حرام ہے ،خواہ مسلمان کی لاش ہویا کافر کی ،عورت کی ہویا مرد کی ،کسی کا وارث موجود ہویا وہ لا وارث ہو، بہر صورت ناجائز اور حرام ہیں۔ ناجائز اور حرام ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔بعض گورکن قبروں سے لاشوں کونکال کرفروخت کرتے ہیں، یہ جرام اور ناجائز ہے اور پیمے بھی حرام ہیں، اور بہت ہی بڑا جرم اور سنگین گناہ ہے، السے لوگوں پر آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔

جے .....بعض لوگ انسانی ہدردی کے نام پر بعض ملکوں یا بعض علاقوں میں طبی ضرورت کے تحت لاشوں کی خرید وفر وخت کرتے ہیں یہ ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، ایسا کاروبار اور دھندا کرنے والے قرآن وسنت کی روسے شخت مجرم اور تعزیری سزا کے قابل ہیں۔

(۱۲۲/۱) كتاب البيع باب البيع الفاسد ، ط: رشيديه)

(١) انظر الى الحاشية السابقة

-010----

<sup>=</sup> اعلاء السنن: (١٨/١٣) ١١٩) أبواب البيع ، أبواب البيوع الفاسدة ، باب بيع جنة العشرك، ط: إدارة القرآن كراچى-

جے۔۔۔۔۔ جولوگ انسان کی خدمت اور اس کے احترام کے نام پرڈاکٹری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انسانی جسم اور اعضاء کوخرید کراس کی ہے حرمتی کرتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی جب کہ احکم الحاکمین خود مدمی ہوگا اور مدمی بن کرفیصلہ کرے گا۔

ہے۔...بعض ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ: ہم طبی تعلیم کی غرض سے کفار کی لاشیں اور ان کے اعضاء منگواتے ہیں اور ان پرتجر بے کرتے ہیں، ان کا میہ کہنا غلط ہے؛ کیوں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روسے کا فرکی لاش بھی اس قابل نہیں کہ اس کی خرید وفر وخت کی جائے یا اس پر تجربے کیے جائیں؛ کیوں کہ انسان بہر حال قابل احترام ہے، وہ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں قطع و برید کرکے ذلیل ہونے کے لیے ہیں ہے۔ (۱)

## انسانى اعضاءكى خريد وفروخت

اللہ تعالیٰ نے انسان کومجموعی طور پر مکرتم اور مشرّ ف پیدافر مایا ہے، اگا تکریم اور شرافت کی وجہ سے انسانی اعضاء کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہے؛

کیوں کہ اس صورت میں انسانی اعضاء بازاری مال بن جائیں گے اور ان کی عظمت ختم ہوجائے گی اور ان کی اہانت و ذلت لازم آئے گی ، اس لیے کسی مریض کو آئھ،

گردہ اور دوسرے اعضادینا جائز نہیں ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تخریج کے لیے' انسان کی خرید وفروخت'عنوان کے تحت دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) والآدمي بجميع أجزائه محترم مكزم، وليس من الكرامة و الإحترام ابتذاله بالبيع والشراء (بدائع الصنائع: (١٣٥/٥) كتاب البيوع، فصل و اما الذي يرجع إلى المقصود، ط: سعيد)

المامي: (٥٨/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب: الآدمي مكرم شرعًا ولو كافزا، ط:

انیانی اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں، حرام ہے اور اس کی آمدنی بھی جرام ہے۔ واضح رہے کہ انسان اپنے اعضاء کاما لک نہیں ہے ، ورند آخرت میں حاب و کتاب کا کوئی معنی نہیں ہوگا؛ کیوں کہ مالک اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرے قاس میں حساب نہیں ہوتا۔

بیاعضاءانسان کے پاس امانت ہیں ،صرف شریعت کے مطابق استعال کرنے کی اجازت ہیں، فرنے کی بھی اجازت نہیں، درنے کی بھی اجازت نہیں، درنہ آخرت میں سزاہوگی۔

نیز میہ کہ انسان مخدوم ہے خادم نہیں ہے ؛اس لیے بھی اس کی خرید وفر وخت جائز نہیں ، ورنہ خادم اور مخدوم دونوں برابر ہوجا نمیں گے ، بید درست نہیں۔

ہاں اگر کسی نے شریعت کے حکم سے ناوا تفیت کی بنا پر کسی انسان کے اعضاء اپنے جم میں لگاہی لیے ہیں تو وہ استغفار کرتا رہے اور پچھ صدقہ خیرات بھی کردے۔ (۱)

مزید''اعضائے انسان کی خرید و فروخت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۸۸)

انسانی بول و براز کھادے طور پر بیچنا

"انسانی فضله"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۴۸)

انسانی فضلہ

اگرانسانی فضلہ میں مٹی وغیرہ ملاکراہے کھاد بنادیا جائے تواس کی خرید و

و الإنتفاع به؛ لأن الآدمي مكرّم غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجز الدمهاناً ومبتذلاً، الى يعد إهانة له و كذا في إمتهانه بالانتفاع \_ (فتح القدير: (٣٩١، ٣٩١) باب البيع الفاسد، ط: (ديديد)

(١) انظر الحاشية السابقة رقم: ٢\_

oto-

تجانت ك منائل كالسأكلوينيا

## فروخت جائز ہے،خالص فضلے کی خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے۔(۱)

## انسانی لاش ''انسان کی لاش''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۴۳۸) انشورنس

ہے'' بیمہ'' کوانگریزی زبان میں'' انشورنس'' (Insurance)اور عربی زبان میں''التامین'' کہتے ہیں۔

بیمہ اور انشورنس کامفہوم ہے ہے کہ انسان کومستقبل میں جوخطرات در پیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا اوارہ صانت لیتا ہے کہ فلال قسم کے خطرات (Risks) کے نتیج میں ہونے والے نقصان کی مالی تلافی میں کروں گا ، اور بیمہ اور انشورنس پالیسی خریدنے والا آپس میں معاہدہ سے طے ہونے والی مخصوص رقم ادارہ کوادا کرتا رہے گا۔

جوادارہ مالی تلافی کی صانت لیتا ہے اسے انشورر (Insurer) اور جو مخص بیمہ اور انشورنس کراتا ہے اسے پالیسی ہولڈر (Policy Holder) اور جس سامان وغیرہ کی انشورنس ہوتی اسے انشورڈ (Insured) کہا جاتا ہے ، اور انشورنس کرانے والا آ دمی جوعوض ادا کرتا ہے اسے قبط اور پر پیم mmy)

<sup>(</sup>١) (كرهبيع العذرة) رجيع الآدمي خالصة يكره بل يصحبيع السرقين أي الزبل خلافاً للشافعي وصح بيعها بتراب أو رماد غلب عليها في الصحيح \_ (الدرمع الرد: (٣٨٥/٦) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد)

الكراهية، فصل في البيع، ط:غفارية كوئنه)
 الكراهية، فصل في البيع، ط:غفارية كوئنه)

البحر: (٣٢٥/٨) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: رشيديد

<sup>□</sup> تبيين الحقائق: (٥٤/٤) كتاب الكراهية, فصل في البيع, ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان-

انشورنس كى مختلف اقسام بين اوروه بيربين:

👁 جان ، زندگی اور اعضاء کی انشورنس \_

جائیداداور چیزوں کی انشورنس۔

@ ذمه داري كابيمه (انشورنس)\_

انشورنس کی ان تمام اقسام میں انشورنس کرانے والا معاہدہ کے تحت ماہانہ مجھرتم انشورنس كرنے والے ادارے كو ديتا ہے ، اگر اتفاق سے اس كا نقصان ہوجائے تو انشورنس ادارہ یا کمپنی اس نقصان کی تلافی کرتا ہے، اور اس کی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ رقم دیتی ہے اور اگر مقررہ مدت میں نقصان نہیں ہوایا اس آ دمی کا انقال نہیں ہوا تو بعض صورتوں میں اس کی جمع کی ہوئی رقم ہی اس کو واپس کر دی جاتی ہے اوربعض صورتوں میں اضافی رقم ملا کرواپس کی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں جمع کی ہوئی رقم بھی واپس نہیں کی جاتی۔

انشورنس کی بیتمام صورتیں جائز نہیں ہیں ،اوران میں بہت سارے مفا ين، اوروه به بين:

● سود، کیونکہ حادثہ اور موت واقع ہونے کی صورت میں پریمیم کے طور پر جمع کی گئی رقم سے زیادہ رقم ملتی ہے، یہ سود ہے۔ (۱)

🛭 جوا ، کیونکہ یہاں رقم داؤپر لگا دی جاتی ہے ، پیجی ممکن ہے کہ اس پر

<sup>(</sup>١)قال الله تعالى: [وأحل الله البيع وحرّم الربغ] [ البقرة: ٢٧٥]

<sup>🗀</sup> عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربؤ و موكله و كاتبه و شاهديه و قالهم سواء\_(الصحيح لمسلم: (٢٧/٢)كتاب البيوع, باب الربا, ط: قديمي)

<sup>﴿</sup> ٢٢٩/١) أبواب البيوع، باب ماجاء في أكل الربق ط: سعيد\_

تجاث كم مناس كالساكلوينيا

اضافیل جائے اور پیجی خطرہ ہے کہ اصل رقم ہی ڈوب جائے۔ (۱) چیریقین ہے ،صورت حال واضح (۳) نہیں ہے۔ (۱)

انشورنس كرنااملاك كي

''املاک کی انشورنس کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۳۰۸)

انشورنس كرناا يكسببورث ميس

"ا یکسپورٹ میں انشورنس کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۳۸)

انشورنس كرنا تجارتي كامول كے ليے

"تجارتی انشورنس کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۳۲)

انشورنس کرنا گاڑی کی

'' گاڑی کی انشورنس کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۹۱۸۵)

انشورنس کرنامیڈیکل کے نام سے

''میڈیکل انشورنس کا حکم''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۱/۲)

(١) { يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرِ والْمِيسْرِ والأنصابِ والأَزْلامِ رَجْسَ مِنْ عَمَلِ الشيطان فَاجتبَوْهُ لَعْلَكُمْ تَفْلُحُونَ } [ المائدة: ٩٠ ]

وسمى القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص\_ (شامى: (٣٠٣/٥) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البع ، ط: سعيد)

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرد-(الصحيح لمسلم: (٢/٢) كتاب البيوع، ط: قديمي)

كاجامع الترمذي: (٢٣٣١١) أبواب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع الغرر، ط: قديمى-

كاسنن النسائي: (٢١٢/٢)كتاب البيوع، بيع الحصاة، ط: قديمي

## انشورنس كميني ميں ملازمت كرنا

سی مسلمان کے لیے کسی انشورنس کمپنی میں حساب کتاب وغیرہ کام کے (۳۳۹)
لیے ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملازمت کرنا گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا ہے۔ (۱)

#### انعامات كااعلان

کسی کام کے انجام دینے والے کے لیے انعام مقرر کرنا جائز ہے، مثلاً: جو امتحان میں اول آئے گا، اس کے لیے اتنا انعام ہوگا، یا کسی کی کوئی چیز گم ہوگئ اس کے لیے اعلان کر ہے جو تلاش کر کے لاکر دے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، یا گھڑ دوڑ یا گشتی وغیرہ میں جو جیتے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا یا حکومت وغیرہ یہ اعلان کرے کہ جو شخص فلاں ڈاکوکو پکڑوانے میں مدد کرے گا یا اس کا سراغ لگائے گا تو انعام دیا جائے گا، یہ سب جائز ہے۔ امتحان میں اول آنے کے بعد، گم شدہ چیز دھونڈ کر لانے کے بعد، مقالے میں جیتنے کے بعد اور ڈاکو سے متعلق اطلاع دینے کے بعد وہ انعام کا مستحق ہوگا۔

البته اگر دونوں فریق میں سے ایک فریق دوسرے سے کے کہ :''جوفریق جیتے گااس کو ہارنے والا فریق اتنادے گا''، یہ بُوا ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، عربی زبان میں اس کو''بُعل'' یا''بُعالہ'' کہتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>١) [والاتعاونواعلى الإثم والعدوان واتقو الله إن الله شديد العقاب] [ المائدة: ٢]

ان الإعانة على المعصية حرام بنص القرآن (جواهر الفقه: (٣٥٢/٢) تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام وط: دار العلوم كراجى)

<sup>(</sup>٢) (حل الجعل) وطاب ... (إن شرط المال) في المسابقة (من جانب واحد، وحرم لو شوط فيها (من الجانبين) لأله يصير قمارًا، (إلا إذا أدخلا ثالثًا) محللاً (بينهما) ... وكذا الحكم (في المتفقهة) للما شرط لمن معه الصواب صخ وإن شرطاه لكل على صاحبه لا ، درد و مجنبي . =

## انعام لینا کمپنی کی جانب سے ''کمپنی کی جانب سے انعام کا تھم''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۳۹۸۵)

(ro.

## انعامي بإنذز كي خريد وفروخت

آج کل''انعای بانڈز''کے نام سے ایک کار وبار ہوتا ہے اور بانڈز مختف مالیت کے ہوتے ہیں، اس کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہاندایک دفعہ قرعداندازی کی جاتی ہے، قرعداندازی میں جن بانڈز کے نمبرات نکلتے ہیں ان بانڈز والوں کو انعام کے نام پرایک مخصوص زائدر قم دے دی جاتی ہے اور باقی تمام خریدار انعام کے نام سے زائدر قم کے مستحق ہونے سے محروم ہوجاتے ہیں، البتہ بانڈز کی اصل قیمت پر بانڈز فروخت کرکے یا بینک کو بانڈز واپس دے کر پیمے لینے کے مجاز ہوتے ہیں، اس شم کو انعام کو بانڈز کی خوعہ ہونے والی رقم کو استعال کرنے کے بارے ہیں شرعی تھم ہیہے کہ سود اور جوے کا مجموعہ ہونے کی وجہ استعال کرنے کے بارے ہیں شرعی تھم ہیہے کہ سود اور جوے کا مجموعہ ہونے کی وجہ استعال کرنے کے بارے ہیں شرعی تھم ہیہے کہ سود اور جوے کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ان کی خرید وفروخت کی نام سے سود کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔

ایک وجہ تو بیہ ہے کہ حکومت انعامی بانڈ زکے خریداروں سے حاصل ہونے والی رقم کو اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف قشم کے سودی معاملات میں استعال کرتی ہے، اس اعتبار سے بیسودی معاملات میں تعاون ہے، اور مختلف خریداروں سے جمع ہونے والی رقم کا فائدہ صرف مخصوص افر ادحاصل کرتے ہیں اور باتی ماندہ خریدارمحروم ہوتے ہیں۔

دوسرايد كمتمام خريدارا بي پرائز بانذكى رقم كے عوض ميں زيادہ رقم ملنے كى اميد

= (الدرمع الرد: (٢٠٢/ ٣٠٣) كتاب الحظر و الإباحة , فصل في البيع ، ط: سعيد ) البيين الحقائق: (١/٤) كتاب الكراهية , فصل في البيع ، ط: دار الكتب العلمية -ابدائع الصنائع: (٢٠٢٧) كتاب السباق ، فصل في شرو طجو از السابق ، ط: سعيد - یر ہوتے ہیں،لیکن پہلے سے میمعلوم نہیں ہوتا کہ قرعدا ندازی میں انعام حاصل ہوگا یا نبیں،ای لیے ہرایک کاانعام خطرے میں ہوتا ہے یہ آماراور جو سے کی صورت ہے۔ اور بیددونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں،لہذا یہ کاروباراوراس سے ملنے والی رقم حرام ہے اس سے اجتناب کرنالازم ہے۔ (۱)

## انعامي بانڈز کی خرید وفروخت کاحکم

موجودہ دور میں حکومت نے "انعامی بانڈز" کے نام سے ایک کاروبار

(١) {وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوَانِ } [المائدة: ٢]

{يَاتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَهْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ}

🗢 عن جابو رضى الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:همسواء رواه مسلم (مشكاة: (٢٣٣/١)كتاب الربوا، الفصل الأوّل، ط: قديمي)

وستى القمار قمارًا؛ لأنّ كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص\_ (شامى: (٣٠٣/٦) كتاب الحظر والإباحة ، فصل: في البيع ، ط:سعيد)

🗢 القمار كله من الميسر , وهو السهام الّتي يجيلونها , فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم، فربما اخفق بعضهم ، حتى لا يحظى بشيئ ، وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر ، وحقيقته تمليك المال على المخاطرة ، وهو أصل في بطلان عقو د التمليكات الواقعة على الأخطار \_ (أحكام القرآن للجصاص: (٢٥٣/٢)، المائدة: • ٩، باب تحريم الخمر، ط: قديمي)

🞾 إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء و التداول, لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً (الفقه الاسلامي وادلته: (١٨٨/٥) ٥١٨٩) قرارات مجمع الفقه الاسلامي، القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس، السندات، ط: رشيديه)

والمن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حوم شيئا حرم ثمند (سنن الدار قطنى: (٣٨٨/٣) ط: كتاب البيوع، ط: مؤسسة الرسالة)

اعلاء السنن: (١١٣/١٣) كتاب اليوع، باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ط:

الله المراق کیا ہوا ہے جومختلف مالیت کا ہوتا ہے ، اس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ باغزز ماسل کرنے کے بعد ہر ماہ قرعہ اندازی ہوتی ہے ، قرعه اندازی میں جونمبر نکلتے ہیں ماسل کرنے کے بعد ہر ماہ قرعہ اندازی ہوتی ہے ، قرعه اندازی میں جونمبر نکلتے ہیں ان کے حاملین کوزیادہ رقم دی جاتی ہے ، باقی نتمام ممبران کوصرف اپنی جمع شدہ رقم دالیں کینے کاحت ہوتا ہے۔ واپس کینے کاحت ہوتا ہے۔

شریعت کی روے بیکار وبار دووجہوں سے ناجائز ہے: • جن اوگوں کو تر عداندازی کے بعد انعام کے نام سے رقم ملتی ہے وہ سود

ہاور سود حرام ہے۔

مرانعای بانڈزخرید نے والے ممبر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے در لیے مجھے زیادہ رقم ملے اور حقیقت میں ہر ممبر کو نہیں ملتی ، بلکہ صرف ان ممبران کو ملتی ہے۔ جن کا نام قرعدا ندازی میں نکل آئے ؛ لہذا ہے '' بیں واخل ہے۔

ظلاصہ بیہ ہے کہ انعامی بانڈ زسود اور جوے کا مجموعہ ہے اور بیہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ناجائز اور حرام ہیں؛ اس لیے انعامی بانڈز کی خرید و فروخت کرنانا جائز اور حرام ہے اور اس کا نفع بھی حرام ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اگر کسی نے حلال رقم سے خریدلیا ہے یا کسی نے قرض میں اداکیا ہے تواس کووا پس کر کے اصل رقم واپس لینا جائز ہے۔ (۲)

انعام کے نام سے ملی تواس زائدرقم کا استعال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ثواب کی نیت

(١) انظر الحاشية السابقة

(٢) [وَإِن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ } [البقرة: ١٧٩]

الله (وإن تبتم فلكم رؤوس أمو الكم لا تظلمون و لا تظلمون) أي إن رجعتم عن الرباو تركتموه فلكم أصل المال الذي دفعتموه من غير زيادة و لا نقصان (صفوة التفاسير: (١٥٨/١) سورة البقرة: ٢٤٩، ط: قديمي)

ا المسير ابن كثير: ( ١ / ١٥٣ ) سورة البقرة: ٢٤٩، ط: رشيديد

## کے بغیر سخق ز کا ۃ لوگوں پرصد قہ کردیناضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## انعامی بانڈز کے نقصانات

"جوئے کے کاروبار کے نقصانات "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲۷۳)

## انعامی بانڈ زلینا دیناشیطانی عمل میں شریک ہونا ہے

· ''سودی کاروبار میں خاصی تبدیلیاں آگئی ہیں''اور'' جوئے کے کاروبار میں فائدے کے شیطانی اعلانات''عنوانات کے تحت دیکھیں۔

#### انعامي ٹکٹ خریدنا

لاٹری اور انعامی ٹکٹ''جو ہے'' میں شریک ہونے کی ایک سند ہے، اس کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١) ويردونها على أربابها إن عرفوها ، وإلا تصدقوا بها ؛ لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلى صاحبه \_ (شامى: (٣٨٥/٢) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل : في البيع ، ط: سعيد )

البحرالرائق: (٣٦٩/٨) كتاب الكراهية ، فصل: في البيع ، ط: رشيديه \_

الهندية: (٣٣٩/٥) كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب ، ط: رشيديه ـ

الايقصد به أي بالتصدق من المال الخبيث تحصيل الثواب بل تفريغ الذمة (مجموعة الفتاوى: (مجموعة الفتاوى: (٢٢٤/٢) ط: سعيد)

(٢) القمار كله من الميسر... وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ماتوجيه علامة السهم... وحقيقته: تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقو د التمليكات الواقعة على الأخطار - (أحكام القرآن للجصاص: (٢/ ٢٥٣) [المائدة: ٩٠] باب تحريم الخمر، ط: قديمى كتب خانه كراچى)

التعليم القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه, ويجوز أن يلهب ماله إلى صاحبه, ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص\_ (شامي: (٢/٣٠٣) كتاب الحظر والإباحة, فصل في البيع، طنمعيد)

المعانى: (١١٣/٢)[البقرة: ٢٢٩]ط:داراحياءالتراث العربي بيروت

ror

## انعامی کوین پر چیزیں خریدنا

بعض دکان دارلوگ اپ سامان کوزیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو تر غیبات دیے رہے ہیں ،اگر کوئی گا ہک ان کی دکان سے ان کی مقرر کردہ مقدار تک سامان خرید تا ہے توا سے ایک کو بین یا کارڈ دیا جا تا ہے ،اس کو بین یا کارڈ میں قرعہ اندازی کے نمبر ہوتے ہیں اور خریدار کا نام نمبر کے ساتھ درج کیا جا تا ہے ، پھروہ خریداراس کو بین یا کارڈ کوقر عہ اندازی کے دفتر میں جمع کروادیتا ہے اور نمبر نکلنے کی صورت میں انعام دیا جا تا ہے تواس بارے میں شرعی تھم سے ہے کہ اگر دکان دار سامان کی وہی قیمت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں ہوتی ہے تو پھرانعام لینے کی نیت سامان کی وہی قیمت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں ہوتی ہے تو پھرانعام لینے کی نیت سامان کی وہی قیمت اندازی کے سامان خرید نا درست ہے اور انعامی کو بین یا کارڈ پر قرعہ اندازی کے ذریعے جو انعام ماتا ہے اس کالینا جائز ہے ، بیانعام دکان دار کی طرف سے تبرع اور درجا بھی نہیں ہے )

اورا گرخریدی ہوئی اشیاءانعا می کو بین کی وجہ سے بازاری قیمت سے زیادہ پرفروخت کی جارہی ہوں جب کہ وہی چیزانعا می کو بین کے بغیر کم قیمت پرمل رہی ہوتو اس صورت میں متوقع انعامات حاصل کرنے کی جستجو کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے؛ کیوں کہ ایسی صورت میں یہ جوے میں داخل ہوجائے گا جو شرعانا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

(۱) قوله: (والقرعة لتطبيب القلوب و إزاحة تهمة الميل) ، قال الشراح: هذا جواب الإستحسان، والقياس يأباها ... لكنا تركنا القياس هاهنا بالسنة ، والتعامل الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بومنا هذا من غير نكير منكر ... ألا يرى أن يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة ... و كذلك زكريا عليه السلام استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه ... و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسانه اذا أراد السفر تطيباً لقلو بهن ـ (تكملة فتح القدير: (٣٠٠/ ) كتاب القسمة ، فصل في كيفية القسمة ، ط: دار الفكر)

العناية على هامش فنح القدير: (٩) ٠ ٢٠) كتاب القسمة وفصل: في كيفية القسمة ط: دار الفكو-

## انعامي كوين والى اشياخريدنا

تاجرلوگ اپنی مصنوعات زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے کو پنوں کے فہرول کی بنیاد پر چیزیں فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں،اس کے فہرول کی بنیاد پر چیزیں فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں،اس کے بارے میں حکم میہ ہے کہ اگر خریدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت لی جاتی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں انعامی کو بن والی چیزوں کی خریدو فروخت جائز ہے اور انعام بھی جائز ہے اور بیانعام جوئے میں داخل نہیں ہے۔

⇒ أما القرعة: فللتطييب لا للإثبات، ولأنه كالقمار وكان في الجاهلية، وأما في الإسلام لم يبق له حكم في الحقوق ـ (تكملة عمدة الرعاية: (٣/ ١/٣) ط: كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ط: مكتبة البشرى)

الثالث: ماجري به عمل بعض التجار أنهم يعطون جوائز لعملائهم الذين اشتروا منهم كميّة مخصوصة, ولو في صفقات مختلفة, وقد تعطي هذه الجوائز بقدر الكميّة لكل أحد, وقد تعطي الجوائز بالقرعة, وليس هذا من قبيل الزيادة في المبيع, لأنها تعطي عادة بعد صفقات متعددة في أزمنة وأمكنة مختلفة, فلاسبيل إلي نسبتها ألي مبيع واحد, فهي هبة مبتدأة موعودة من البائع لتشجيع الناس علي أن يشتروا البضائع منه, وجواز أخذها مشروط بأن لا يكون البائع زاد في ثمن البضاعة من أجل هذه الجواز، واحتمال أن يفوز والاصار نوعًا من القمار؛ لأن ما زاد على الثمن المثل إنما طولب به علي سبيل الغرر، واحتمال أن يفوز المشتري بالجائزة و (فقه البيوع على المذاهب الأربعة: (٢/ ١١ / ١) المبحث الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره م الباب الأول في احكام البيع الصحيح بدون خيار ، الجوائز على المبيعات ، ط: مكته معارف القرآن)

القعار كله من الميسر، وهو السهام التي يجيلونها، فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم، ... وحقيقته تمليك المال على المخاطرة، وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار (احكام القرآن للجصاص: (١٥٣/٢)، المائدة: • ٩، باب تحريم الخمر، ط:قديمى) على الأخطار (احكام القرآن للجصاص: (١٥٣/٢)، المائدة: • ٩، باب تحريم الخمر، ط:قديمى) وسمعى القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن ينسخيد مال صاحبه وهو ورام بالنص (شامى: (٣٠٣١) كتاب الحظر والإباحة، فصل: في البيع، المنسعد)

وروح المعاني: (١١٣/٢) البقرة: ٢٢٩، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت

# اوراگرانعای اسکیم کے تحت فروخت کی جانے والی اشیاء کی قیمت بازاری تیمت بازاری تیمت سے زائد مقرر کی گئی ہے تو بیہ جوئے میں داخل ہے،الیمی صورت میں اس کی سیمی خرید وفروخت جائز نہیں ہے اور انعام بھی حرام ہے۔ (۱) انگوشکی انگوشکی انگوشکی انگوشکی انگوشکی انگوشکی

لوہے، تانے اور پیتل کی انگوٹھی اور مردانہ وضع کی سونے کی انگوٹھی بنانا اور ان کی خرید وفر وخت کرنا مکروہ اور نا جائز ہے ؛ کیوں کہ جس چیز کا استعمال نا جائز ہے اس کی

(۱) "بیمعاہدہ جائز ہے اور بائع کی طرف ہے تبرع ہے اور تبرع کو کسی شرط ہے مشروط کرنا جائز ہے۔" (امدادالا حکام: (۳۰۰۹۹/۳) کتاب البیوع، (المتفرقات) بمنوان: فریدار کوایک خاص معاہدہ کے تحت کمیشن دینے کا حکم، ط: دارالعلوم کراچی)

وفي جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة ... وفي جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذار (شامي: (۵/ ۲۳۹) كتاب البيوع ما يبطل بالشرط الفاسدو لا يصح تعليقه به ، ط: سعيد)

والقياس يأباها ... لكنا تركنا القياس هاهنا بالسنة ، والتعامل الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه والقياس يأباها ... لكنا تركنا القياس هاهنا بالسنة ، والتعامل الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومناهذا من غير نكير منكر ... ألا يرى أن يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة ..... وكذلك زكريا عليه السلام استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه ... وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه اذا أراد السفر تطييباً لقلوبهن ـ (تكملة فتح القدير: (٩/ ٠ ٣٠) كتاب القسمة ، فصل في كيفية القسمة ، ط: دار الفكر)

العناية على هامش فتح القدير: (٩/٠٠/٩) كتاب القسمة ، فصل: في كيفية القسمة ، ط: دار الفكر- انظر الى الحاشية رقم (١) تحت عنو ان السابق.

السهم ... وحقيقته تمليك المال على المخاطرة , وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على السهم ... وحقيقته تمليك المال على المخاطرة , وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار \_ (أحكام القرآن للجصاص : (٢٥٣/٢) ، المائدة : ٩٠ , باب تحريم الخمر ، ط:قديمى) حلى الأخطار فمازًا ؛ لأنّ كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص \_ (شامى : (٣٠٣١٦) كتاب الحظر والإباحة , فصل : في البيع ، ط: سعيد)

كروح المعاني: (١١٣/٢) البقرة: ٢٢٩ مط: دار إحياء التراث العربي بيروت.

3

انوائس(Invoice) کی خریدوفروخت

موجودہ دور میں بڑی بڑی خریداری پربائع (سیل) مشتری (خریدار) کو بیوت کے لیے خریداری کا بل کھے کر دیتا ہے ، اس بل کو تاجروں کے عرف میں انوائس (Invoice) کہتے ہیں ، اور مشتری کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے ، اس لیے مشتری کے مطالبہ پر بائع کے لیے مفت میں انوائس بنا کر دینا اخلاقی ذمہ داری ہے ، اس کے عوض میں بیسہ لینا نا جا گزاور حرام ہے کیونکہ انوائس کو فروخت کرنا جا گزنہیں ہے ، اس کے عوض میں بیسہ لینا نا جا گزاور حرام ہے کیونکہ انوائس کو فروخت کرنا جا گزنہیں ہے ، (۲) البتہ جہال انوائس بنا کر دینا بائع کی قانونی ذمہ داری نہ ہواور علی طور پر بنانے کارواج بھی نہ ہواور انوائس کو بنانے میں خرچہ برداشت کرنا پڑتا عام طور پر بنانے کارواج بھی نہ ہواور انوائس کو بنانے کی اجرت مشتری ہے لے ہوتو اس خاص صورت میں بائع (سیل) انوائس بنانے کی اجرت مشتری ہے لے

(۱) (ولايتختم) إلا بالفضة ... فيحرم (بغيرها كحجر ... وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج و غيرها ، لما من ، فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على مالايجوز وكل ماأدًى إلى مالايجوز لايجوز \_ (وقال المحقق الشامي : ) والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاس مكروه للرجال والنساء ... إنّما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال ، أمّا لو له فصان أوأكثر حرم \_ (الدرمع الرد: ٣١٢ – ٣١٣) كتاب الحظر والإباحة ، فصل : في اللبس ، ط: سعيد ) الدر المنتقى مع مجمع الانهر: (٣١ - ١٩٥ ) كتاب الكراهية ، فصل في اللبس ، ط: دار الكت العلمة

البحر الرائق: (٣٥٠/٨) كتاب الكراهية ، فصل: في اللبس، ط: رشيديه ، -

الهداية: (١٩٢/٤) كتاب الكراهية ، فصل: في اللبس، ط: البشزى-

(٢) فالشرط الأوّل: أن يكون المبيع ما لأرو فذا شرط الانعقاد ، فلاينعقد بيع ما ليس بمال ، بل هو بيع باطل - ( فقد البيوع على المذاهب الأربعة : (٢٢٢١) المبحث الثالث ، الباب الأوّل في المبيع و مايشترط فيه لصحة البيع ، الشرط الأوّل: مالية المبيع ، ط: معارف القرآن )

صبطلبيع ماليس بمال (تنوير الأبصار معرد المحتار: (٥٠/٥) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب في تعريف المال ، ط: سعيد )

ت وفي الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة \_ (الدرمع الرد: (١٨/٣) ٥) كتاب البيوع, مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها ، ط: سعيد) جہ جس نے مال کی خریداری کی ہے ، انوائس بل بھی ای کو دینا ضروری ہے ، انوائس بل بھی ای کو دینا ضروری ہے ۔ انوائس بل بھی ای کو دینا ضروری ہے ۔ سے کہ اور کو دینا یا فروخت کرنا درست نہیں ، کیونکہ اس میں دھو کہ ، جھوٹ ، خیانت اور غلط بیانی ہے۔ (۲)

رود المراس کے موض میں کی جھ لینا جائز نہیں ہے۔ (۳)

انوائس کی خرید و فروخت ، اس کی دلالی ، بروکری ، اوراس میں سرمایی

کاری سب ناجائز ہیں ، اوراس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے ، کیونکہ

انوائس مال بھی نہیں ہے اور مال کی رسید بھی نہیں ہے ، بلکہ صرف مال کی خریداری کے

شبوت کے لیے فصیلی بل ہے۔ (۳)

(1) (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتى) فإنّه يستحق أجر المثل على كتابة الفتزى؛ لأنّ الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان \_ (الدر مع الرد: (٢/٦) كتاب الإجارة ، مسائل شتى ، مطلب في إجارة صك القاضي والمفتى، ط: سعيد)

صحاشية الطحطاوي على الدر المختار: (٣٩/٣) كتاب الإجارة ، مسائل شتى في الإجارة ، ط: دار المعرفة

الأشباه والنظائر: (ص: ٣٥٦) الفن الثالث، الجمع والفرق، القول في أجرة المثل، ط: قديمى-(٢) قال الله تعالى: (لعنة الله على الكاذبين) [ العمر ان: ٢١]

عن أبي هويرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال: من غشنا فليس مني-(المستدرك للحاكم: (١١/٢) رقم الحديث: ٢١٥٥ ، كتاب البيوع، وأمّا حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، ط: دار الكتب العلمية)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلث زادمه المنافق الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آية المنافق ثلث زادمه المنكافة صام و صلى ، وزعم أنه مسلم "ثم اتفقا: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان - (مشكافة المصابيح: (ص: ١٤) كتاب الإيمان ، باب الكبائر وعلامات النفاق ، الفصل الأول ، ط: قديمى)

المصابيح: (ص: ١٤) كتاب الإيمان ، باب الكبائر وعلامات النفاق ، الفصل الأول ، ط: قديمى)
عن الخط لا وجه للأول ؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني ؛ لأن هذا القدر من الكاغد ليس متقوماً وشامى: (١٤/٥) ط: كتاب البيوع ، قبيل مطلب في بيع الاستجراز ، ط: سعيد)

انظر الحاشية السابقة

لیاجاسکتاہ، کیونکہ بیحقیقت ہے جھوٹ نہیں ہے۔ (۱)

او پر کی منزل

اوپر کی منزل بنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ قیمت مقرر کر کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ قیمت مقرر کر کے فروخت کرنا اور خریدنا جائز ہے۔ (۲)

أويلي

گوبر کے اولیے اور کنڈے بنا کر بیچنا جائزے ، اور آمدنی حلال ہے۔ (۳) ''ایلا'' ایندھن کے لیے گوبر کے سکھائے ہوئے لڑے۔

(١)أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان \_ (شامى: (٣٢٠/٥) كتاب القضاء , فصل في الحبس , مطلب : هل يقى النهى بعدموت السلطان , ط: سعيد )

كالأشباه والنظائر: (ص: ٩١٩) كتاب القضاء والشهادات والدعاوي، ط: قديمي)

(٢) (بطل بيع ماليس بمال) ... (والمعدوم كبيع حق التعلى) أي علو سقط الأنّه معدوم . (الدر مع الرد: (٥٠/٥) ٢٥) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب في تعريف المال ، ط: سعيد)

البحرالرائق: (١٣٢٦) كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديد\_

الهداية: (١٠٤/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: البشزى

صوالتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ... جائز ؛ لأن التواعد ليس بيعا \_ (المحلى بالآثار لابن عزم: (١٣/٨) رقم المسئلة (١٥٠١) كتاب البيوع ، ط: ادارة الطباعة المنيرة)

(٢) ويجوز بيع السرقين والبعر ، والانتفاع بها . . . وهذا ؛ لأنَّ محلية البيع بالمالية ، والمالية بالانتفاع ، والتأس اعتاد واالانتفاع بالبعر والسرقين من حث الالقاء في الأرض لكثرة الربع . (المحيط البرهاني: (٩ / ٢٣٣) كتاب البيوع ، الفصل السادس: ما يجوز بيعه و لا يجوز ، نوع آخر : بيع المحرمات ، ط: إدارة القرآن ) كتاب البيوع ، الفصل الصحيح عندنا لكونه ما لامنتفعًا به لتقوية الأرض في الإنبات . (مجمع الأنهر: (١١١٧) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: دار الكتب العلمية )

المسلمين يتمولون السرقين؛ لأنّ المسلمين يتمولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير، فإنّهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الربع \_ (البحر الرائق: (٣١٥/٨) كتاب الكراهية ، فعمل في البيع ، ط: سعيد)

· · · • • • · · · ·

## اوین مارکیٹ آپریشن

(740)

''او پن مارکیٹ آپریشن' کا مطلب ہے کہ ذرکے بہاؤ کو کنٹرول کرنے

کے لیے مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر کسی قسم کی پابندی لگانے کی بجائے خودٹریژری بل کی خرید وفروخت کے لیے کھلے بازار میں آکر زرکی رسداوراس کے بہاؤ پراڑ انداز ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جب زرکا پھیلاؤ کم کرنا ہوتو مرکزی بینکٹریژری بل انداز ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جب زرکا پھیلاؤ کم کرنا ہوتو مرکزی بینکٹریڈری بل کم قیمت پر فروخت کرنے کی آمادگی ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیج میں تجارتی بینک ابنا سرمایہ وے کر بل خرید نے گئے ہیں اور بینکوں کا زرمرکزی بینک میں واپس ہونا شروع ہوجاتا ہے، بینکوں کی فراہمی کم ہوکر شروع ہوجاتا ہے، بینکوں کے پاس سرمایہ کم ہوجاتا ہے اور قرضوں کی فراہمی کم ہوکر تخلیق زرکا تھیلا و بڑھانا ہوتو مرکزی بینک شریزری بل زیادہ قیمت پر خرید نے کے لیے کھلے بازار میں آجاتا ہے، لوگ بینکٹری بینک سے رقم لیتے ہیں تو زر پھیل جاتا ہے۔ لیا تا ہے، لوگ بینکٹری بینک سے رقم لیتے ہیں تو زر پھیل جاتا ہے۔

## اوجھڑی میں یانی ڈالنا

''گوشت کے اندریانی ڈالنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۱۸٫۵)

## اوقاف كوفروخت كرنا

عام حالات میں وقف کی چیز کوفر وخت کرنا یا کسی اور کو مہدکرنا یا تبدیل کرنا یا وراثت میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر موقو فد زمین خراب ہوجائے ، بنجر بنا جائے اس سے فائدہ حاصل کرنا اور موقوف علیہ (جس کے لیے وقف کیا گیا ہے) کو

(۱) فيروز اللغات: (س:۵۵) ط: فيروز سنز ـ

فائدہ پہنچاناممکن ندرہے تو مجبورا اس کونے کر کسی نفع بخش زمین کوخرید ناجائز ہے۔ (۱)

اولادکے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا

باپ کے لیے اپنے مال میں سے کوئی چیز اپنی اولا دمیں ہے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ جانبداری کا ظہار نہ ہواوراس کے دیگر بھائیوں پراس کوتر جے دیے کا کوئی پہلوظا ہر نہ ہو۔ <sup>(۲)</sup>

## اولیائے کرام کی تصاویر

بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تصاویر بنانا اور ان کی خرید و فروخت کرنا

(١) وفي الخلاصة: وفي فتاوي النسفي: بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لايجوز و إن كان بأمر القاضى وان كان خراباً, فأمابيع النقض فيصح و نقل عن شمس الأنمة الحلواني: أنه يجوز للقاضي و المتولي أنيبعه ويشتري مكانه آخروان لمينقطع ولكن يؤخذ بثمنه ماهو خير منه للمسجد لايباع أي غلته

وقدروي عن محمداذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أخزى هيأكثر ريعاكان لهأن يبيعها ويشتري بثمنها ماهو أكثر ريعار

وفي الفتاوي : قيم واقف خاف من السلطان أو من وارث أن يغلب على أرض وقف يبيعها ويتصدق بثمنهار

قلت: أي اذا لم يكن للمسجد حاجة الى ثمنها\_ (الدادالا كام، (٣/١٧٤) كتاب الوقف، أحكام المساجد والمدارس، عنوان: ضرورت كے وقت وقف مجدكى بيج كاحكم، ط: دارالعلوم كراچى ) البحرالراتق: (٢٠٢/٥)كتاب الوقف، ط: سعيد\_

الدرمع الرد: (٣٨٣/٣) كتاب الوقف، مطلب: في استبدال الوقف و شروطه، ومطلب: في شووط الاستبدال، ط: سعيد.

🖾 فتح القدير: (۲۱۲،۲۱۲) كتاب الوقف، ط: رشيديه

 (٢) س ا : هل يجوز للرجل أن يبيع شيئًا من ماله على بعض أو لاده مع العلم أن بعضًا منهم قادر على الشراء والبعض الآخر ليس عنده شيئ و لايقدر على الشراء؟

ج ا: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أو لاده إذا كان قادرًا على الشراء , ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي ، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه .. ( فتاوى اللجنة الدائمة: (١٥/١٣) البيوع, بيع الرجل على ولده, رقم الفتؤى: ١٥٣م، ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء)

تجاث كم مناقل كالسائطوية إ

#### ﷺ جائزنبیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> کیونکہ جاندار کی تصاویر شرک کے آلات اور ذرائع ہیں جیسا کہ سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲۲)

أوك

ہے تو پیجائز نہیں ہے۔ <sup>(r)</sup>

(۱) عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما: إذ أتاه رجل فقال يا أباعباس إني انسان إنما معيشتي من صنعة يدى , وإني أصنع هذه التصاوير , فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة , فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ فيها أبدًا , فربا الرجل ربوة شديدة , وأصفر وجهه , فقال: ويحك , إن أبيت إلا أن تصنع , فعليك بهذا الشجر , وكل شيئ ليس فيه روح - (صحيح البخاري: ( ١ / ٢ ٩ ٢ ) كتاب البيوع , باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما بكره من ذلك , ط: قديمى )

عن جابر بى عبدالله رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنر بر و الأصنام (الحديث) \_ (صحيح البخاري: (٢٩٨/١) كتاب البيوع، باب بيع الميتة و الأصنام، ط. قديمي)

إعلاء السن: (٣ ١٠٩٠١) كتاب البيوع، باب حرمة بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، ط:
 إدارة القرآن\_

فظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو إناء أو حائط وغيرها اهد (شامى: (١/١/٢) كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب: إذا تردد الحكم بين السنة و البدعة كان ترك السنة أولى ، ط: سعيد)

(r) { وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن و ذَّاو لا سواعًا و لا يغوث و يعوق و نسرًا و قد أَصْلُوا كثيرًا و لا تزدّ الظالمين الأُصْلالاً } \_ [ النوع: ٣٣ ، ٣٣ )

(٣) (قوله: والصفوف على ظهر الغنم)؛ لأنه من أوصاف الحيوان و لآنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ... وقد صخ أنه عليه السلام نهى عن بيع الصفوف على ظهر الغنم ... \_ ( البحر الرائق: (٢٦ / ١٢٢ ) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: رشيديه )=

-------

(PYP)

"ا ہے حق سے کم پراکتفا کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۷۱)

#### إيجاب

کے ۔۔۔۔۔ایجاب (Offer): کوئی بھی معاملہ کرتے وقت جو پیش کش کی جائے اس کوا یجاب کہتے ہیں۔

المیں ایجاب کی صورت ہیہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کواپنی چیز فروخت کرنے بیااس سے کوئی چیز خریدنے کی پیش کش کرے،اور قبول ہیہ ہے کہ جس شخص کوایجاب ہواہے وہی شخص ای ایجاب پراپنی رضامندی کااظہار کرے۔ (۱)

### ایجاب کے بعد دوسرے کواختیار ہوتا ہے ایجاب کی مجلس میں ایجاب کے بعد مجلس ختم ہونے سے پہلے تک دوسرے مخص کواختیار ہوتا ہے کہ دواس ایجاب کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔(۱)

= الهداية: (١/٥ ٩٤,٩٤) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: البشزى

المحتم القديو: (٣٧٧٦) ٢٥١) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه.

(۱)(فالإيجاب)هو (مايذكر أو لامن كلام) أحد (المتعاقدين) والقبول مايذكر ثانيًا من الآخر سواء كان بعث أو اشتريت (الدال على التراضي) . . . . (الدر مع الرد: (۱/۳ - ۵۰۷،۵۰۸) كتاب البيوع ، ط: سعيد) التحت القدير : (۲۳۰/۱) كتاب البيوع ، ط: رشيديه ،

البحرالرائق: (١٥٠٠٥) كتاب البيوع، ط: رشيديه

(٢) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس... ولو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض... بطل الإيجاب و لا عبر ة بالقبول الواقع بعد ذلك، مثلاً لوقال أمد المتبايعين بعت أو اشتريت و اشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب، و لا عبر ة بالقبول الواقع بعده و لوقبل انفتناض المجلس أي تفرق العاقدين عن مكانهما، والأفعجلس البيع بمجرّ داشتغال الآخر بأمر آخر قد انفض و تفرّق. (شرح المجلة للاتاسي: (١٨٥٥) وألا فعجلس البيع بمجرّ داشتغال الآخر بأمر آخر قد انفض و تفرّق. (شرح المجلة للاتاسي: (١٨٥٥) وقم المادة: ١٨٢، ١٨٢) وقم المادة: ١٨٢، ١٨٢، أيضا، ط: فاروقيه كونشه =

ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مجلس ختم ہوگئ

یا کسی اور کام میں مصروف ہوگیا یا کسی اور کسٹمر کی طرف متوجہ ہوکر بات شروع کردی یا قبول کرنے والا محض قبول کرنے سے پہلے مجلس سے اٹھ گیا یا کسی اور کام میں مصروف ہوگیا توا بیجاب ختم ہوگیا۔ (۱)

ایجاب کے بعد قبول نہیں ہوا

صرف ایجاب کرنے ہے سودا پورانہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کی جانب سے قبول ہونے سے پہلے تک ایجاب کرنے والا ایجاب سے پھرسکتا ہے۔ البتہ قبول ہونے کے بعد دوسر مے فریق کی رضامندی کے بغیر پھرنہیں سکتا۔ (۲)

#### ایجاب متعدد ہوئے

اگر قبول کرنے سے پہلے متعدد آ دمیوں نے ایجاب کیا تو آخری ایجاب معتبر (Regarded) ہوگااورای کوقبول کیاجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

= القدير: (۲۲۳/۲۲۱) كتاب البيوع، ط: رشيديه\_

(١)انظراليالحاشيةالسابقةرقم

(٢) وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع و لاخيار لواحد منهما\_ (فتح القدير: (٢٣٨, ٢٣٤/١) كتاب البيوع, ط: رشيديه)

كالدرمع الرد: (٥٢٨/٣) كتاب البيوع, مطلب: ما يبطل الإيجاب سبعة, ط: سعيد

الهداية: (٢/٥) كتاب البيوع، ط: البشزى\_

(٣) تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأؤل و يعتبر فيه الإيجاب الثاني\_ (شرح المجلّة للأتاسي: (٣)

٥٩) رقم المادة: ١٨٥ ، البيوع، الباب الأول، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: رشيديه)

المجلة لرستم باز: ( ٧٠١) رقم المادة: ١٨٥ ، أيضًا ، ط: فاروقية كوتثه

الدرمع الرد: (٥٠٨/٣) كتاب البيوع، ط: سعيد

1000----

بلداول

## ایجاب مختلف ہوئے

اگر قبول کرنے سے پہلے مختلف ایجاب ہوئے ہوں تو آخری ایجاب معتر (۳۲۵) ہوگا ورای کو قبول کیا جائے گا۔ (۱)

ایجاب وقبول برقی پیغام کے ذریعے

"برقی پیغام کےذریعے ایجاب وقبول"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۳۸۲)

ایجاب وقبول تحریری پیغام سے

"تحريري پيغام سے ايجاب وقبول "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٨٧٨)

ايجاب وقبول زبردستي كرايا

'' زبردستی ایجاب وقبول کرایا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۸۳۸)

ایجاب وقبول سے بیچے ہوجاتی ہے

عقد نے ایجاب وقبول سے منعقد ہوجا تا ہے اور اس کے فور اُبعد ہی خرید ار کی خرید ار کی جزید کیا ہو، لیکن کی چیز ) کا مالک بن جا تا ہے ،خواہ اس نے اس مبعج پر قبضہ نہ کیا ہو، لیکن بخرید کی چیز ) کا مالک بن جا تا ہے ،خواہ اس نے اس مبعج پر قبضہ ہوتی ، ای وجہ بخرید ارکے لیے اس حالت میں اس مبعج کو آ گے فروخت کرنا جا کر نہیں ہوتا اور اگر میدار کے لیے اس حالت میں اس مبعج کو آ گے فروخت کرنا جا کر نہیں ہوگا اور اگر فرخت کردیا تو اس فروخت سے جو نقع حاصل ہوگا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا اور اگر میدار کے قبضہ کرنے سے پہلے وہ مبعج ، بائع کے پاس ضائع ہوجائے اور اس کے اللہ کا نقصان ہوگا ،خریدار کا گھائع ہونے میں خریداریا کی احتی کا دخل نہ ہوتو پھر وہ بائع کا نقصان ہوگا ،خریدار کا

)الظرللتخويج تحت عنوان: "ايجاب متعدد موئے"

## نقصان نہیں ہوگا اور مبیع ضائع ہونے سے سابقہ بیع ختم ہوجائے گی۔ <sup>(1)</sup>

## ایجاب وقبول سیح ہونے کی شرا کط

ایجاب وقبول سجح ہونے کی چندشرا نُط ہیں:

جس چیز کاجتن قبہت کے ساتھ ایجاب ہواہے ای چیز کوا یجاب فتم
 ہونے سے پہلے اتی ہی قبہت کے ساتھ قبول کرے۔

ہ، ہونے سے پہلے جس مجلس یا جگہ میں ایجاب ہواہے ای مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہے ای مجلس میں قبول کرلیا جائے۔ (۲)

(1) البيع النافذيفيد الحكم في الحال، أي ثبوت الملك في البدلين لكل منهما في بدل ... (شرح المجلّة للاثناسي: (٣٧٣) رقم المادة: ٣٧٣، البيوع الباب السابع، الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيع، ط: رشيديه)

(الدر مع الرد: (١٣٧٥) كتاب البيوع، فعال ألب من الله عدد الدر مع الرد: (١٣٤٥) كتاب البيوع، فصل في النصر ف في المبيع و الثمن قبل القبض و الزيادة و الحط فيهما و تأجيل الديون، ط: سعيد)
البيوع، فصل في المنقول قبل القبض ، لما روينا ، و لقوله عليه السلام : إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستو فيه ( تبيين الحقائق : (٣٣٧/٣) كتاب البيوع ، ط: دار الكتب العلمية )

الهندية: (١٣/٣) كتاب البيوع, الباب الثاني, الفصل الثالث: في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض, ط: رشيديه\_

ے و من اشتزی جاریة بیعا فاسدًا و تقابضا ، فباع و ربح فیها ، تصدق بالربح . . . . ( فتح القدیر : (١٦ / ٣٣٣ ) کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد ، فصل : في أحكامه ، ط : رشیدیه )

المناو تصرف فيه البائع قبل قبضه ... وأمّا تصرفه بالاأمر المشترى كما لو رهن المبيع قبل قبضه أو الجره أو أو دعه فمات المبيع ، انفسخ بيعه ، و لا تضمين ... ( شرح المجلّة للاتاسي : (١٤٦/٢) تحت المادة : ٢٥٣ ، البيوع ، الباب الرابع ، الفصل الأوّل : في بيان حق تصرف البائع بالمن والمشترى بالمبيع بعد العقد و قبل القبض ، ط : رشيديه )

(٢) إذا أوجب أحد العاقدين ببيع شيئ يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر أي في المجلس؛ لأن خيار القبول مقيد به ... على الوجه المطابق للإيجاب بأن يقبل كل المبيع بكل الثمن ... (شرح المجلة للإثناسي: (٣/٢) رقم المادة: ٢٤ ١ ، البيوع ، الباب الأول ، الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب ط: رشيديه)

شرح المجلّة لرستم باز: ( ٢٦١١) رقم المادة: ١٤٧ م أيضًا ، ط: فاروقيه كونته ـ الدرمع الرد: ( ٥٢٥/٣ ، ٥٢٦ ) كتاب البيوع ، ط: سعيد .

( , , , , ,

# ایجاب وقبول قاصد کے ذریعے

''تحریری پیغام سےایجاب وقبول''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۷۲) (۳۶۷)

## ايجاب وقبول كاطريقه

ہے۔ ایک (بیجنے کا پہلی متم جومعروف اور مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بائع (بیجنے والے) اور مشتری (خریدار) میں سے ایک کی طرف سے ایجاب ہو اور دوسرے کی طرف سے قبول ہو، اور الفاظ ایسے ہوں جو پختہ طور پر بیج پر دلالت کریں، مثلاً: بائع نے کہا: "میں نے نیج دیا" اور مشتری نے کہا: "میں نے خریدلیا" یابائع نے مشتری سے کہا: "میں نے آپ کو اتنی قیمت پراس چیز کا مالک بنادیا" تومشتری نے کہا: "میں نے الیا"، یا" قبول کرلیا" وغیرہ ، توان الفاظ سے ایجاب وقبول کہا: "میں نے الیاب وقبول کرلیا" وغیرہ ، توان الفاظ سے ایجاب وقبول کرایا" وغیرہ ، توان الفاظ سے ایجاب وقبول کرلیا" و کیکھوں کے گاور بیچ منعقد ہوجائے گا۔

ﷺ سے بیا ہوتی، مثلاً: باکع مشتری کے الفاظ سے بیع منعقد نہیں ہوتی، مثلاً: باکع مشتری سے بیع منعقد نہیں ہوتی، مثلاً: باکع مشتری سے بید کہے:'' میں خریدوں گا'' وغیرہ، تو تا منعقد نہیں ہوگی۔

المنظرة من المارة صرف سوال وجواب سے بھی بیج منعقد نہیں ہوتی ، مثلاً: منتری بائع سے کہے: '' آپ ہے گاڑی فروخت کریں گئے''؟ بائع جواب میں کہے: ''بال ارادہ ہے''،اس سے بھی بیج منعقد نہیں ہوگی۔ (۱)

(ا) (البع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظي الماضي ) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر لنربت ، . . و قوله رضيت بكذا أو لنربت ، . . و لا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي . . . و قوله رضيت بكذا أو نطبتك بكذا أو خده بكفظ ين أحدهما الماضي والآخر بلفظ المستقبل ) لأما لا ينعقد بذلك ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدلّ على تحقق الموده الماضي الذي يدلّ على تحقق الموده الماضي الذي يدلّ على تحقق الموده الماضي الذي الله على عدة لا بيعًا =

# ايجاب وقبول كيقتمين

ایجاب وقبول کی دونشمیں ہیں:

• بات چیت یاتحریر کے ذریعے ایجاب وقبول کرنا۔ علی میں دور

**ہ** عمل یااشارے ہے ایجاب وقبول کرنا۔ (۱)

### ایجاب وقبول کیمجلس ایک ہو

ایجاب وقبول کی مجلس کاایک ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد منعقد نہیں ہوگا، مثلاً: ایجاب ایک مجلس میں ہوا اور قبول دوسری مجلس میں ،تواس سے عقد نیج منعقد نہیں ہوگا، البتہ اس کے قبول کو نیا ایجاب سمجھا جائے گا، اگر دوسری طرف سے اس مجلس میں قبول پایا جائے گا تو بیج منعقد ہوجائے گا۔

=وإن كان من جانب المشتري كان مساومة (عناية مع فتح القدير: (٢٣٢,٢٣٠)كتاب البيوع، ط: رشيديه)

البحر الرائق: (٣٣٢/٥) كتاب البيع، ط: رشيديه\_

صشرح المجلّة للأتاسي: (٣٠،٣١/٢) رقم المادة: ٢٩ ١ ، البيوع ، الباب الأوّل ، الفصل الأوّل: فيما يتعلق بركن البيع ، ط: رشيديه .

(1) كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا ... ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس أي بحاجب ويد وغير ذلك ... حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضى الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ... (شرح المجلّة للاتّاسي: (٣/٢) الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ... (شرح المجلّة للاتّاسي: (٣/٢) الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة البيوع ، الباب الأوّل ، الفصل الأوّل: فيما يتعلق بركن البيع ، ط: رشيديه)

كشرح المجلة لرستم باز: ( ١٣/١) المادة: ٢٢ ١٥٥١) أيضًا، ط: فاروقيه كوتله

الدرمع الرد: (١٠/٥١٠٥) كتاب البيوع، ط:سعيد

(٢) (وإذا أوجب واحدقبل الآخر) باتماكان أو مشتريًا (في المجلس)؛ لأن خيار القبول مقيد به (كل المبيع بكل الثمن أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة (إلا إذا أعاد الإيجاب و القبول أو رضي الآخر ٠٠٠ (قوله: إلا إذا أعاد الإيجاب و القبول كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل وقبل الآخر فيكون بيمًا مستأنفًا لوجود ركنيه و بطل الأول (الدر مع الرد: (٥٢٧ / ٢١/٥) كتاب البيوع، ط: سعيد) =

FYA

41

### ایجاب وقبول کے لیے حاضرین کی مجلس "حاضرین کی مجلس عقد"عنوان کے تحت دیکسیں۔(۱۷۵۸۳)

ايجاب وقبول كالمضمون

ایجاب وقبول میں سے ہرایک عاقدین کی مراد پر واضح طور پردلالت کرے،اگرجانبین میں رابطہ کا ذریعہ سائی آلہ ہے، جیسے: ٹیلی فون وغیرہ توسننے کے ذریعے حاصل ہوگا یا پیغام کا آلہ تحریری شکل میں ہے جیسے: برقی جال (انٹرنیٹ) وغیرہ تو ایجاب وقبول پڑھنے کے ذریعے حاصل ہوگا اور یہاں معنی پردلالت کرنے وغیرہ تو ایجاب وقبول پڑھنے کے ذریعے حاصل ہوگا اور یہاں معنی پردلالت کرنے کے لیے کوئی خاص متعین الفاظ ضروری نہیں ہیں، کیوں کہ معاملات اس متنی اور مقصود کا اعتبارہ وتا ہے الفاظ کا نہیں۔ (۱)

= المجلس واحد ، فإن اختلف المجلس الاينعقد حتى لو أو جب أحدهما البيع فقام الأنور عن المجلس قبل مجلس واحد ، فإن اختلف المجلس الاينعقد حتى لو أو جب أحدهما البيع فقام الأنور عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يو جب اختلاف المجلس ثم قبل الاينعقد (بدائع الشنائم: (١٣٧/٥) كتاب البوع ، فصل : وأمّا الذي يرجع إلى مكان العقد ، ط: سعيد )

مع شرح المجلّة للاتماسي: (٣٣/٢) المادة: ١٤٤ من البيوع، الباب الأوّل، انفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب، و: (٥٦/٢) المادة: ١٨٣ من الفصل الثالث: في حق مع ما سراليع، ط: رشيد بعد المسرح المجلّة لرستم باز: (١٩٧١) المادة: ١٨٣ من أيضًا، ط: فاروقيه كونشر

(1) (البع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظي الماضي) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخو اشتريت، ... و لا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي ... و فو له وضبت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قو له بعث واشتريت ، لا تَديؤ دي معناه ، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ، ولهذا ينعقد بالتعاطي ... (عناية مع فتح القدير: (١٦ - ٢٣ ، ٢٣٢) كتاب البيوع ، ط: رشيديه) العقود ، ولهذا ينعقد بالتعاطي ... (عناية مع فتح القدير: (١٦ - ٢٣ ، ٢٣٢) كتاب البيوع ، ط: رشيديه البحر الرائق: (٢٣ - ٣٣٨) كتاب البيع ، ط: رشيديد

(مجلس البيع هو الإجتماع الواقع لعقد البيع) و هذا الاجتماع لابد من وجوده حقيقة أو حكمًا حتى يتعقد البيع ولهذا قالوا: لا يتوقف شطرا لعقد أي الإيجاب على قبول غائب فلو قال: بعت فلانًا العالم في المائب فبلغه فقبل لم يتعقد البيع اتفاقًا ... ولكن يتوقف الإيجاب على قبول الغائب إذا كان بكتابة أو السالة ويعتبر مجلس بلوغها ... فإذا قبل المشتري في مجلس وصول الكتابة أو الرسالة إليه تم البيع =

r4.

#### ایجاب وقبول مستفتل کےالفاظ میں نہ ہوں

) ایجاب و قبول مستقبل کے الفاظ میں نہ ہوں ، بلکہ ماضی یا حال کے الفاظ ہیں نہ ہوں ، بلکہ ماضی یا حال کے الفاظ ہوں ورنہ بیج تسیح نہیں ہوگی ، مثلاً: کسی نے کہا: ''بیہ چیز ایک سورو پے میں دے دؤ' ، دوسرے نے کہا کہ: ''میں نے دے دی''اس سے بیج نہیں ہوگی ، البتداس کے بعد اگر خرید نے وہا کہ: ''میں نے دے دی''اس نے لے لی'' توسودا ہوگیا۔ (۱)

= بينهما لوجود مجلس البيع حكمًا إذ تعتبر قراءة المشتري الرسالة أو استماعه كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب أو المرسل, فإذا قبل في ذلك المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد (شرح المجلة لرستم باز: ( 1 / 1 ) المادة: ١ ٨ ١ ، الكتاب الاول في البيوع، الباب الاول ، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع ، ط: مكتبه فاروقيه )

کما یکون الإیجاب و القبول بالمشافهة یکون بالمکاتبة أیضا... ینعقد البیع بالإشارة المعروفة للأخرس أي بحاجب و يد و غير ذلك... حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب و القبول هو تراضى الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى... (شرح المجلّة للاتاسي: (٣٧/٢) ٥٦٨) الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى... (شرح المجلّة للاتاسي: (٣٣/٢) ٣٦) المادة: ٣٦) المادة: ٣٦) المادة: ٣١) المادة: ٣٤ ا ـ ١٥٥) أيضًا م ط: فاروقيه كوئله \_ ٢٥ المحلّة لرستم باز: ( ٢٢/١) المادة: ٣٦ ا ـ ١٥٥) أيضًا م ط: فاروقيه كوئله \_

كالدرمعالرد: (١٠/٣ - ١٥ ـ ١٥) كتاب البيوع، ط: سعيد.

(١)ولا ينعقد بلفظين أحدهما الماضي والآخر بلفظ المستقبل (العناية مع الفتح: (٢٣٢/٢) كتاب البيوع، ط: رشيديه)

الإيجاب و القبول يكونان بصيغة الماضي كبعت و اشتريت ... ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضا إذا أريد بها الحال ... صيغة الاستقبال التي هي بمعني الوعد المجرد مثل سأبيع و أشتري لا ينعقد بها البيع \_ (شرح المجلة لرستم باز: ( 1 / 17) المادة: 1 / 1 / 1 ، 1 / 1 ، 1 / 1 ، الكتاب الاول في البيوع ، الباب الاول ، الفصل الاول في ما يتعلق بركن البيع ، ط: مكتبه فاروقيه )

كاشرح المجلة للاتناسي: (٢٩/٢) ، ٣٠، ٣١) المادة: ١١٩، ١٥١، ١١١) ايضًا، ط: رشيديه.

ولا ينعقد بلفظين أحدهما أمر بل لابد فيه من ثلاثة الفاظ كما إذا قال المشتري للبائع: بع مني هذا بكذا، وقال البائع: بعت، فما لم يقل المشتري ثانيًا اشتريت لا ينعقد البيع (المجالس الابرار: (ص: ٥٤٢) المجلس الثاني و السبعون في بيان تحريض التاجر على ملاز مة الصدق و الامارة في جميع أقو اله و أفعاله على المؤسفيل اكبد مي)

## ايجاب وقبول مين فاصله نههو

ایجاب وقبول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، مثلاً: ایجاب کے بعد قبول رہے کرنے سے پہلے ایسی کوئی غیر متعلق بات چیت یاطویل خاموثی نہ ہوجس ہے قبول کرنے سے اعراض کرنامعلوم ہو، کیول کہ درمیان میں اس فتیم کا فاصلہ آنے ہے واضح ہوتا ہے کہ دونول کے ارادول میں باہمی موافقت نہیں ہے، مثلاً: خریدار کا دوسرے سود ہے کہ درنول کے ارادول میں باہمی موافقت نہیں ہے، مثلاً: خریدار کا دوسرے سود ہے کے بارہے میں بات چیت کرنا یہ ایجاب سے اعراض کرنے کے مزادف ہے۔

(۱) لوصدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب و قبل القبول قول أو فعل بدل على إعراض بطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك مثلًا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب و لا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس (شرح المجلة لرستم باز: (۱/ ۲۹) المادة: ۱۸۳، الكتاب الاول في البيوع، الباب الاول، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: مكتبه فاروقيه)

المارة أخرس بسكوت طويل، والفاصل الطويل هو ما أشعر باعراضه عن القبول. أما الفصل اليسير الفارة أخرس بسكوت طويل، والفاصل الطويل هو ما أشعر باعراضه عن القبول. أما الفصل اليسير بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. (الفقه الاسلامي وادلته: (٥/ ٣٣٥٨) بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. (الفقه الاسلامي وادلته: (٥/ ٣٣٥٩) ١٠ القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية، الفصل الاول، عقد البيع، المبحث الثاني: شروط البيع، ط: رشيديه)

المحال الذي يرجع إلى مكان العقد فو احدوهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس والمالذي يرجع إلى مكان العقد فو احدوهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول أو واحد، فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أو جب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل لا ينعقد \_ ( بدائع الصنائع : (١٣٧٥) كتاب البيع فصل أخر يو جع إلى مكان العقد ، ط: سعيد)

ت شرح المجلّة للاتماسي: (٣٣/٢) المادة: ١٤٤ م البيوع، الباب الأوّل، الفصل الثاني: في بيان لرّوم موافقة القبول للإيجاب، و: (٢١٢) المادة: ١٨٣ ، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: رشيديد

### ایجاب وقبول میں مطابقت ضروری ہے '' قبول، ایجاب کے مطابق ہونا ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

F2F

#### ایجاب وقبول میں موافقت ضروری ہے

ایجاب وقبول میں موافقت ضروری ہے کیوں کہ دوآ دمیوں کے ارادوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہونے کا نام عقدہ ،اس لیے عقد کرنے والوں میں سے ہرایک کے ارادے کا دوسرے کے ارادے کا دوسرے کے ارادے کے ساتھ موافق ہونا ضروری ہے تاکہ سودے اور اس کی قیمت میں مکمل مطابقت ہوجائے ، لہذا اگر بائع دس ہزار روپے قیمت لینا چاہتا ہے اور خریدار نے اس سے کم قیمت پرعقد قبول کیاتو میعقد منعقد نہیں ہوگا؛ کیوں کہ قبول ایجاب کے موافق نہیں۔ (۱)

ایجاب وقبول ویب سائٹوں کے ڈریعے '' دیب سائٹوں کے ذریعے ایجاب وقبول کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

المجنط

موجوده دور میں وکیل کو'' ایجنٹ'' کہتے ہیں۔

ايجنث كاسر شيفكيث جاري كرنا

عام طور پر دوسرے ممالک میں جوخر بدفر وخت ہوتی ہے اس کے ایجنٹ

(۱) إذا أوجب أحد العاقدين ببيع شيئ يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآحر أي في المجلس؛... على الوجه المطابق للإيجاب بأن يقبل كل المبيع بكل الثمن ... (شرح المجلّة للاتّاسي: (٣٢/٢) رقم المادة: ٢٢ ا ، البيوع ، الباب الأوّل ، الفصل الثاني: في بيان لزوم مو افقة القبول للإيجاب ، ط: رشيديه ) كاشرح المجلّة لرستم باز: (١٢١١) رقم المادة: ٢٢ ا ، أيضًا ، ط: فاروقيه كوئه .

الدرمع الرد: (٢٢٥/٥) كتاب البيوع ، ط: سعيد .

سیال ہوتے ہیں، ان کا کام میہ ہوتا ہے کہ وہ مال کی نگرانی کرتے ہیں اور بیدد کھتے ہیں کہ '' ایکسپورٹر'' کامال تیاری کے کس مر طعیس ہا ورجب مال تیار ہوجا تا ہے تو یہ ایجنٹ ایک آئی ، ک (سرٹیفکیٹ) جاری کردیتے ہیں کہ اب یہ مال بالکل (سست ہے۔ آ ب اس کوا یکسپورٹ کردیں، چنال چہا کیسپورٹر مال امپورٹر کوروانہ کردیتا ہے۔ اب سوال میہ ہوگر کی ایجنٹ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہے '' رسک'' (عنمان) امپورٹر کی طرف منتقل ہوجائے گا یانہیں؟ تواس کا جواب میہ ہوجائے گا، اور اگر وہ ایجنٹ کوڈلیوری لینے کا بھی اختیار ہوتا ہے جب تو '' رسک'' منتقل ہوجائے گا، اور اگر وہ ایجنٹ صرف مال چیک کرتا ہے، مال پر نہ تو قبضہ کرتا ہے نہ مال خود روانہ کرتا ہے اور نہ اس کوڈلیوری لینے کا اختیار ہے توان صورتوں میں صرف خود روانہ کرتا ہے اور نہ اس کوڈلیوری لینے کا اختیار ہے توان صورتوں میں صرف مرٹیفکیٹ جاری کرنے ہے رسک منتقل نہیں ہوگا۔ (۱)

(١) (وكيل الخصومة والتقاضي) أي أخذ الدين (لايملك القبض) عند زفر وبه يفتى لفساد الزمان... (ولا يملكهما) أي الخصومة والقبض (وكيل الملازمة كما لايملك الخصومة وكيل الصلح.... (الدرمع الرد: (٥٢٩/٥) ٢٥٠) كتاب الوكالة باب الوكالة بالخصومة والقبض ط: سعيد)

أما إذا سلم البائع المبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض كما لو سلم البائع المبيع إلى المشتري نفسه (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٢٣٩) شرح المادة: ٢٦٢، كتاب البيوع، حقيقة التسليم و التسلم و كيفيتهما، ط: دار عالم الكتب)

اذا قال المشتري للبائع ابعث إلى ابني واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقبض و الأجر على البائع إلا أن يقول استأجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أنه استأجر وفع البائع (الفتاوى الهندية: (٣/ ١٩) كتاب البيوع، الباب الرابع، الفصل الثاني في تسليم المبيع وفيما يكون قبضًا وفيما لا يكون قبضًا ، ط: رشيديه)

إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله بفعل نفسه أو تعدى المشتري أو غيره... وكذلك إذا اشترى شخص من آخر مالا فأرسل رسو لا لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري لأن الرسول قبض بأمره (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/٢٥٨) شرح المادة: ٣٩٣، كتاب البيوع، تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ستة صور، ط: دار عالم الكتب)

## ایجنسی والوں کے لیےمقررہ نِرخوں سے زیادہ قیمت پر مال فروخت کرنا

'' ڈیلر کے لیے مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمت پر مال فروخت کرنا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۰۹٫۳)

#### ایڈریس معلوم نہ ہوقرض دینے والوں کا

اگراتفاق سے قرض لینے والے کو قرض دینے والوں کا ایڈریس معلوم نہ ہو،
تو ان کے رقم کو ان کی طرف سے نیت کر کے فقراء میں صدقہ کردیں ، جب وہ آئیں
یاان کے پتے مل جائیں تو ان کوصد قد کے بارے میں بتادیں ،اگر وہ صدقہ پر راضی
ہیں ، تو انہیں اس کا اجرمل جائے گا ، اور قرضدار پر رقم دوبارہ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا ،
لیکن اگر وہ صدقہ کرنے پر راضی نہیں تو ان کی رقم ادا کردیں ، اس صورت میں
قرضدار کوصد قد کا اجرمل جائے گا۔ (۱)

#### ایڈوانس بکنگ

کسی چیز کی فیکٹری یا کارخانہ کونمونہ دکھا کر کوئی چیز آرڈر پر بنوانا اور مکمل قیمت یا پچھایڈ وانس کے طور پر پہلے ادا کر دینا جائز ہے کیوں کہ بیڑج استصناع ہے

<sup>(</sup>۱) عليه ديون و مظالم جهل أربابها و أيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) \_ (الدر المختار مع الرد: (۲۸۳/۳) كتاب اللقطة , ط: سعيد) حا (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله و لو بعد هلاكها) و له ثو ابها (أو تضمينه) \_ قال ابن عابدين: (قوله: أو تضمينه) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون النواب له , خانية \_ (اللا المختار معرد المحتار: (۲۸۰/۳) كتاب اللقطة , ط: سعيد) المختار معرد المحتار: (۲۸۰/۳) كتاب اللقطة , ط: سعيد

1.5

## ایڈوانس رقم دے کررعایت کے ساتھ اشیاء خریدنا

موجودہ دور میں مختلف دوا ساز کمپنیاں ہیں جو مختلف مسم کی ادویات کا کاروبار کرتی ہیں، ان کے کاروبار کاطریقہ ہے ہے کہ کمپنی خریدار سے رقم ایڈوانس لے لیتی ہے، پھر پانچ چھ ماہ بعد مقررہ مدت پرخریدارکودوادی ہے اورایڈوانس رقم دے کردواخرید نے والے خریدار کوعام خریداروں کی بہ نسبت زیادہ رعایت دیتی ہے تواس طرح ایڈوانس رقم دے کر رعایت کے ساتھ دواوغیرہ خریدنا جائز ہے اور اس میں عام خریداروں کے مقابلے میں جورعایت پہلے بگنگ کرانے والے کوملتی ہیں اس کی دوصیتیتیں ہیں:

• ایک حیثیت سے بی جھی کہاجا سکتا ہے کہ خریدار نے چوں کہ کمپنی کورقم قرض دی ہے،اس لیے کمپنی قرض کے مقابلے میں رعایت دے رہی ہے،اس اعتبار سے رعایت شرعاً ناجائز ہونی چاہیے؛ کیوں کہ قرض دے کرنفع حاصل کرنا سود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) كل شيئ تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق ... يلزم في الاستصناع وصف المصنوع و تعريفه على الوجه الموافق المطلوب ... لايلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت المصنوع و تعريفه على الوجه الموافق المطلوب ... لايلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد . (شرح المجلّة لرستم باز: ( ١ / ١ / ١ / ١ / ١ ) المادة: ٢٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٣٩١ ، الكتاب الأول: البيوع ، الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه ، الفصل الرابع في الاستصناع ، ط: فاروقيه )

كشرح المجلَّة للاتماسي: (٣٠٣/٢) المادة: ٣٨٩، ٣٩٠، ١ ٣٠٠ أيضًا، ط: رشيديه

وعلى كل فكما يكون الاستصناع صحيحًا بالتعجيل يكون صحيحًا بتأجيل بعض الثمن أو كله \_ (درر الحكام شرح مجلّة الأحكام: (٣٢٣/١) المادة: ٩٩٦, أيضًا ، ط: دار الجيل)

 <sup>(</sup>۲) عن على أمير المؤمنين رضى الله عند مرفوعًا: كل قرض حر منفعة فهو ربا\_ (إعلاء السنن: (۱۲٪)
 ۵۱۲) كتاب الحو القرباب كل قرض جز منفعه فهو ربار ط: إدارة القرآن)

مرقاة المفاتيح: (٥٨/٦) كتاب البيوع, باب الرباء الفصل الثالث, ط: رشيديه.

<sup>🗁</sup> وأمّا الّذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لايكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز كأنّ ... =

کین دوسری حیثیت ہے کہ بید عایت قرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ فریدا کے ستفل گا ہک ہونے کی وجہ سے رعایت ہے اور تاجروں کی بیعادت ہے کہ اپر ستفل گا ہوں کورعایت دیا کرتے ہیں، اس لیے کمپنی بیرعایت دے رہی ہاار ایڈوانس رقم کا مطالبہ بیا طمینان عاصل کرنے کے لیے ہے کہ بیخض واقعًا مقراد مدت پردوائی ضرور خریدے گا، اس اعتبار سے بیرعایت شرعاً جائز ہے، تاجروں کا عرف اور علاءِ عمر کا تعامل جی اس کی تائید کرتا ہے۔ (۱)

مرت اور مہا ہے ہوں ماں ماں ہے۔ واضح رہے کہ بیٹھم تمام کمپنیوں کے لیے عام ہے دواساز کمپنی کے ہاتھ خاص نہیں ہے۔

#### ایڈورٹائز نگ

جیے ۔۔۔۔۔ایڈ ورٹائزنگ (تشہیر) سے مراد ہوتا ہے اپنی مصنوعات یا خدمات کوشپرت دینا،ان کی فروخت میں اضافہ کرنا،لوگوں کوا پنی مصنوعات کی طرف موجہ

= ... أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة \_ ( بدائع الصنائع : (٣٩٥/८) كتاب القرض، فصل : وأنا الشرائط فأنواع، ط: سعيد)

الدرمع الأشباه كل قرض جرنفعًا فهو حرام (الدرمع الرد: (١٢٧٥) كتاب البيوع ، ١٠ المرابعة والتولية مطلب كل قرض جرنفعًا حرام ، ط: سعيد

(۱) ولو أعطاه درهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز ولها حلال وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء ؛ لأنّه بمجرّ دالنيّة لا ينعقد البيع وإنّما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا قلت و وجهد أنّ ثمن الخبر معلوم فإذا انعقد بيعًا بالتعاطي والأن المبيع معلوم فإذا انعقد بيعًا بالتعاطي والأخذمع دفع الثمن قبله (شامى: (١٧٣٥) كتاب البيوع مطلب: البير بالتعاطي، ط:سعيد) الأخذمع دفع الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما (الفتاوى الهنديه: (١٧١٥) كتاب البيوع،

الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن و المثمن، ط: رشيديه)

رى ريد من والمتمن هزوسيديه) ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن ويتعلق الاستخال بجبا ذلك وفي حاشيته: لأنّ الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجود عند العقد (الهابانا مرابحة و التولية فصل ط: رحمانية)

تجانت كمنال كالمناكلونيا

گرنا،ان کے ذہنوں میں اپنے مارکہ کے بارے میں مثبت رائے کوفروغ دینا،لوگوں ﷺ کو اپنا مارکہ خرید نے پر آمادہ کرنا وغیرہ،اور بیشریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا جائز ہے۔

> ہے ۔۔۔۔'' ایڈورٹائزنگ' کے بنیادی طور پردوطریقے ہیں: اعلانات۔ تجارتی ترغیبات۔

ائیر بورٹ پررضامندی سے چھوڑ اہوامال ''رضامندی سے بورٹ وغیرہ میں چھوڑ اہوامال''عنوان کے تحت دیکھیں۔

الف،او، لي (F.O.B)

سامان کی''شینٹ' (سامان کو بحری جہاز کے ذریعے امپورٹر کی طرف نتقل کرنے) کا ایک طریقہ ایف، او، بی ( فریٹ اون بورڈ) ہے، یعنی مال جیجنے والا ایک طریقہ ایف، او، بی ( فریٹ اون بورڈ) ہے، یعنی مال جیجنے والا ایکسپورٹر بحری جہاز پر مال رکھنے تک مال برداری اور نقل وحمل کے اخراجات برداشت کرےگا۔

اس صورت میں انجسپورٹر کی صرف مید مدداری ہوتی ہے کہ وہ سامان جہاز پرروانہ کردے، آگے اس کا کرا میداور دوسرے مصارف خودا میورٹر ادا کرتا ہے، اس صورت میں شپنگ کمپنی امپورٹر کی ایجنٹ ہوتی ہے، لہٰذا جس وقت شپنگ کمپنی سامان کا رسک پر تبضہ کرلے گی تو اس کا قبضہ امپورٹر کا قبضہ سمجھا جائے گا اور اس سامان کا رسک (صنمان) ای وقت امپورٹر (خریدار) کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشترى أو وكيله بفعل نفسه أو تعدى المشترى أو غيره ... وكذلك إذا اشترى شخص من آخر ما لا فأرسل رسو لا لقبضه من البائع فقبضه الرسول و تلف في يده فالخسارة على المشترى ... (درر الحكام إلى مجلّة الأحكام: (٢٥٨١) المادة: ٣٩٣ م البيوع، فالخسارة على المفسل الخامس : في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع ، ط: دار عالم الكتب سلطانيه كوئته)=

4

(TZA)

## ایک آ دمی با نع اورمشتری دونوں کا وکیل نہیں بن سکتا

ایک ہی آ دمی ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے جارے میں بائع (فروخت کنندہ)اورمشتری (خریدار) دونوں کاوکیل نہیں بن سکتا۔ (۱)

ایک بھائی کی زمین دوسرے نے اجازت کے بغیر فروخت کردی اگرایک بھائی نے دوسرے بھائی کی زمین اس کی اجازت کے بغیر فروخت کردی تو یہ بچھے خبیں ہے، دوسرا بھائی جب بھی چاہے اپنی زمین کا مطالبہ کرسکا ہے،اس کا دعوی سجے ہوگا۔ (۲)

#### **ایک بیع میں دوسود ہے** '' دوسود سے ایک بیع میں''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۵۱/۳)

= ( أمّا إذا سلم البائع المبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض كمالوسلم البائع إلى المشتري نفسه . . . (درر الحكام إلى مجلّة الأحكام : (٢٣٩/١) تحت المادة ، ٢٦٢ ، البنوع ، الباب الخامس ، الفصل الأوّل : في بيان حقيقة التسليم والتسلم ، وكيفيتهما ، ط: دار عالم الكتب سلطانيه كوئله )

الدرمعالرد: (١٣/٦) كتاب الإجارة، ط: سعيد\_

الأنهر: (٣٩/٣) كتاب البيوع, باب السلم, ط: دار الكتب العلمية.

(۱) تخریج کے لیے" بائع کاوکیل اپنے لیے خرید ٹیمیں سکتا"عنوان کے تحت حاشید یکھیں۔

(٢) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار ، البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة ، وأن قبل الإجازة فلايفيد ... بيع الفضولي إذا أجاز صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ البيع ، والأناسي : (٣٧٢ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ١٤٠٩ ) المادة : ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ، البيوع ، الباب الفصل الثاني : في بيان أحكام أنواع البيع ، ط: رشيديه )

على المحلّة لرستم باز: (١٦٨١) المادة: ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٨، أيضًا، ط: فاروقيا ك نام

الدرمع الرد: (١٠٢/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل: في الفضولي، ومطابة البيع المعالموقوف نيف و ثلاثون، ط: سعيد

4

# ایک چیز میں نقصان کر کے دوسری میں تلافی کرنا

بعض وقت خریدار کوایک سے زائد چیزی خریدنی ہوتی ہیں ،ادرخریدار کھی (۲۹)
ایک چیز کی قیمت بہت ہی زیادہ کم دینا چاہتا ہے ،گر دکا نداراس خیال سے اس پرراضی
موجاتا ہے کہ دوسری چیز کی قیمت بڑھا کر مذکورہ کی پوری کرلوں گا ،شریعت کی رو سے
اس طریقہ کا رمیں کوئی حرج نہیں ہے ،بشر طیکہ اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو۔ (۱)

**ایک دام** ووفتکس پرائز شاپ'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۷۸)

ایک دکا ندار کی چیز دوسرے دکا ندار کا فروخت کرنا

'' دومرے د کا ندارے کوئی چیز لا کرفر وخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

علماء ديو بند كےعلوم كا پاسبان ديني علمي كتابوں كاعظيم مركز شيكيگرام چينل

حنفی کتب خانه محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین شیکیگرام چینل ا یکسائز ''محصول چنگی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲۸۱)

### ا يکسپورٹ(Export)

بیرون مما لک میں مال بھیجے کو برآ مد کرنا کہتے ہیں اور بیہ دین اسلام میں جائز ہےاور بیہ متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

(١) لأنّ الثمن حق العاقد فإليه تقديره \_ (الهداية : (٣٤٢/٣) كتاب الكراهية , مسائل متفرّقة , ط: رحمانية)

الجوهرة النيرة: (٣٨٤/٢) كتاب الحظر والإباحة ، ط: حقانيه ـ

وللباتع أن يبيع بضاعته بماشاء من ثمن و لا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائمًا وللتجار ملاحظة مختلفة في تعيين الأثمان و تقديرها ، فربما تختلف أثمان البضاعة الواحدة باختلاف الأحوال ، و لا يمنع الشرع من أن يبيع المرء سلعته بثمن في حالة ، و بثمن آخر في حالة أخز. ( بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ( ١٨١ ، ٩ ) أحكام البيع بالنقسيط ، زيادة الثمن من أجل التأجيل ، ط: دار العلوم كراچى )

صحفرت ابومعلق انصاری رضی الله عنه بڑے تا جریتھے، ابنااور دوہروں کا معلق انصاری رضی الله عنه بڑے تا جریتھے، ابنااور دوہروں کا اور متجاب مال بہت ہے ممالک میں لے جا یا کرتے تھے، بڑے دیندار، پر ہیز گاراور متجاب الدعوات تھے۔ (۱)

صحرت عمررضی الله عنه کا کارو بار حجاز ہے نکل کرایران تک پھیل گیا تھا۔ <sup>(۱)</sup>

صحفرت عمرو بن العاص اورعمارہ بن ولیدرضی اللہ عنہما بڑے تاجرتھے ان کی رسائی حبشہ کے بادشاہ نجاشی اوراس کے وزراء تک تھی۔

### ا يكسپورٹرا پناوعده سے پورانه كرتو؟

مثلاً: ایکسپورٹر نے بندرہ ہزار کاٹن سپلائی کرنے کا وعدہ کرلیا اور قیمت جی طے ہوگئی، پھراس نے وعدہ کے مطابق کاٹن سپلائی کرنا شروع کردی یہاں تک کدی ہزار بیلیں سپلائی کردیں، اس کے بعد کاٹن کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا، اب ایکسپورٹر نے سوچا کہ اگر میں نے پرانے ریٹ پر مال سپلائی کردیا تو قیمت بڑھنے کا وجہ ہے جو منافع ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، چناں چہاس نے پانچ ہزار بیلیں روک لیں اورا میپورٹر نے بیہ پانچ ہزار بیلیں عام بازار میں فرونت کرے بہت بڑا نفع حاصل کرلیا، اگروہ ایکسپورٹ کرتا تو اتنا منافع اس کونے ملتا توائی

ت و رو ك السيرة الحلبية : (٢٣٨/٣) باب سراياه صلى الله عليه وسلم ، سرية الرجيع ، ط: دار الكبا العلمية

الإصابة في تعييز الصحابة: (١٤٨/٤) باب الكني، حرم الميم، أبو معلق، ط: دار الكتب العلمية (٢) (مسندا حمد: ١٢/١)

<sup>(1)</sup> ومنهم أبو معلق الأنصاري كان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره ويضرب في الآفاق وكان ناسكًا واغا مجاب الدعوة \_ (التراتيب الإدارية: (٣٢/٢) القسم الناسع ، الباب الأوّل في ذكر من كان ينجو لها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عط: دار القلم)

صورت میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہے ایکسپورٹر گناہ گار ہوگا۔(۱)

ا يكسپورٹ فناسنگ

برآ مدکرنے والا برآ مدکرنے کے لیے بینک سے قرض لیتا ہے ،مثلاً: کسی تاجرکے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے ،لیکن وہ اشیاء تیار یامہیا کرنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ بینک سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کرمطلوبہ اشیاء فراہم کرکے برآ مدکرتا ہے، اس صورت میں بینک برآ مدکر نے والے کو جو قرض دیتا ہے اس کو'' ایکسپورٹ فناسنگ'' کہتے ہیں، اس قسم کا بردی قرضہ لینا جا بڑنہیں ہے۔ (۲)

(۱)عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث ، زاد مسلم وإن صام وصلى ، وزعم أنّه مسلم، ثم اتّفقا: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان \_ (مشكؤة المصابيح: (ص: ۱۷) باب الكبائر و علامات النفاق ، الفصل الأوّل ، ط: قديمي)

الصحيح مسلم: (٣٢٥/٢) كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الكذب وبيان مايياح منه، ط: قديمي

الصحيح البخاري: (١٠١) كتاب الإيمان, باب علامة المنافق, ط: قديمي

(٢) (هو) لغة: مطلق الزيادة و شرعًا (فضل) ... (خال عن عوض) ... بمعيار شرعي) هو الكيل والوزن ... (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) ... (في المعاوضة) ... (وعلته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء) ... (الدرمع الرد: (١٨٧٥ م ١٨٧١) كتاب البيوع باب الرباء ط: سعيد)

تعن علي رضى الله عنه: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن أكل الربواو موكله وكاتبه و مانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ، رؤاه النسائي - (مشكؤة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الرباء الفصل الثالث، ط: قديمى)

صحيح البخاري: ( ٢ / ٩ / ١ ) كتاب البيوع, باب قول الله تعالى: { يُأْيُها الَّذِينَ أَمنُو الا تأكلو االربو ا تُسْعافًا مضاعفة } (الآية ), و باب أكل الربو او شاهده و كاتبه . . . ، ط: قديمي.

تعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الربوا سبعون جزءًا أيسرها أن ينكح الرجل أمد (مشكؤة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا، الفصل الثالث، ط: قديمي)

# ا يسپورٹ كرنے كے ليے سرماييكاحصول

''ایکسپورٹ'' کے معاطع میں ایک اہم حصہ ''ڈاکومنٹ کریڈٹ'' کا ہوتا ہے، عام قاعدہ اور ماہرین کا تجربہ ہے ہے کہ ''آدی چادرد کھے کر پاؤں پھیلائے''اور شریعت نے بھی یہی اصول سکھا یا ہے، لیکن آج کل عملی طور پرلوگوں نے اس اصول کے برخلاف ہے اصول اپنایا ہوا ہے کہ 'آدی پاؤں پہلے پھیلائے اور چادر بعد میں علائی کرئے'' ، چناں چہا کہ ہیں جہا ہے اندر بھی ہے کیا جا تا ہے کہ آدی مال بھیخ کا آدئ مال بھیخ کا آدئ مال ہوتا ہے اور نہ ہی مال خرید نے کے اندر بھی ہے گیا جا تا ہے اور نہ ہی مال خرید نے کے لیے ہے موجود ہوتے ہیں، یہ طریقہ شرعی اور اخلاقی اعتبارے خرید نے کے لیے بہے موجود ہوتے ہیں، یہ طریقہ شرعی اور اخلاقی اعتبارے پہندیدہ نہیں ہے۔ (۱)

۔ اب جب کہ ایکسپورٹر کوئی آرڈر حاصل کرلیتا ہے اور مال خریدنے کے لیے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی بینک یا مالیاتی ادارے سے رجوع کرتا ہے تاکہ وہ سرمایہ کاری کرے اور پینے فراہم کرے اور اس پینے سے ایکسپورٹر مال تیار کرے آرڈرسپلائی کرے آرائی کرے آرائی کرئی کرے آرائی کرے آرائی کرے آرائی کرئی کرے آرائی کرے آ

پوری دنیا میں اس وقت جونظام رائج ہے اس کے مطابق ہر بینک ادر ہر ادارہ اس کام کے لیے سر مایی فراہم کر دیتا ہے ، کیکن اس کی بنیا دُ' انٹرسٹ' (سور) پر ہوتی ہے ، اس لیے بینک وغیرہ سے اس طرح سودی قرضہ لینا یا سودی بنیاد پرسراہ

<sup>(</sup>۱) عن حكم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أبيع ماليس عندي ، رواه الترمذ بالرواية له ، ولأبي داو دو النسائى قال: قلتُ: يا ، سول الله ! يأتيني الرجل فيريد منى البيع وليس عنها فأبتاع له من السوق قال: لا تبع ماليس عندك . (مشكو ة المصابيح: (ص: ٢٣٨) باب المنهى عنها فالبوع ، الفصل الثانى ، ط: قديمى)

المحامع التومذي: (٢٣٣١) أبو اب البيوع، باب ماجاء في كر اهية بيع ماليس عنده، ط: قديمة عنده، ط: رحمانية المسن أبي داود: (١٣٩٢) كتاب الإجارة، باب في الرجل ببيع ماليس عنده، ط: رحمانية

(FAF)

المجانت المسبورٹ کرتے ہوئے ایک مسئلہ در پیش ہوتا ہے کہ خریدار (ام بورٹر) بائع (الم بسبورٹر) سے میہ کہتا ہے کہ آپ پہلے مال کاانشورنس کرانا پھرروانہ کرنا اور انشورنس کرنا شرقی اعتبار سے ناجائز ہے؛ کیوں کہ ہمارے ملک میں انشورنس کی جتنی اسکیمییں رائے ہیں ان سب میں جوا ہوداور قمار کا عضر پایا جاتا ہے، انشورنس کی بانورنس کرنا اور کرانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ (۱)

### الترا کیسپورٹ کے بغیر بھی تجارت ہوسکتی ہے،اگرا کیسپورٹ کے معاملے

(١) (هو) لغة: مطلق الزيادة وشرغا (فصل) ... (خال عن عوض) ... بمعيار شرعي) هو الكيل والوزن ... (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) ... (في المعاوضة) ... (وعلته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء) ... (الدرمع الرد: (١٦٨٥ ، ١٦٢ ) كتاب البيوع ، باب الرباء ط: معيد)

من على رضى الله عنه: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن أكل الربوا و موكله و كاتبه و ما نع الصدقة و كان ينهى عن النوح ، رواه النسائى - (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربا ، الفصل النائ ، ط: قديمى)

صحيح البخاري: (٢٤٩/١) كتاب البيوع, باب قول الله تعالى: { يَاتَّيُها الَّذِينَ أَمنُو الاتأكُلُو االربوا أضعافًا مضاعفة } (الآية), وباب أكل الربو او شاهده و كاتبه..., ط: قديمي

الشاعن أبي هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الربوا سبعون جزءًا أيسرها أن ينكح الرجل أنه \_ (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٦) باب الربوا ، الفصل الثالث ، ط: قديمي)

(٢) وسنى القمار قمارًا؛ لأنّ كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حوام بالنص \_ (شامى: (٢٠٢١) كتاب الحظر والإباحة , فصل : في البيع , ط: سعيد)

القمار كله من الميسر، وهو السهام التي يجيلونها، فمن خوج سهمه استحق منه ما توجه علامة لسهم، فرسا اختمق بعضهم، وهو السهام التي يجيلونها، ومن خوج سهمه استحق منه ما توجه علامة لسهم، فرسا اختمق بعضهم، حتى لا يحظى بشيئ، وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر، وحقيقته لعلى المخاطرة، وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار \_ (أحكام تقوان للجصاص: (٢٥٣/٢)، المائدة: ٩٠ باب تحويم الخمر، ط: قديمي)

والطوالي الحاشية السابقة ايضار

کا تعلق ایف ،او، پی یای اینڈ ایف کا ہے توان دونوں صورتوں میں انشورنس کرنا ایک ہونی کے حوالے کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری خمیں ہوجاتی ہے اور انشورنس کرنا امپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور انشورنس کرنا امپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیک اگری ، آئی ، ایف کا معاملہ ہے جس میں انشورنس کرانا ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس صورت میں 'ایکسپورٹر'' کو انشورنس بھی کرانا پڑتا ہے، لہذا جو مسلمان تا جر ایکسپورٹ کریں ان کو چاہیے کہ وہ کی ، آئی ، ایف کا معاملہ نہ کریں ، بلکہ یا تو ایف ، ایک معاملہ کریں تا کہ انشورنس کرانے کی ذمہ داری ان کی نہ دے۔

#### ایکسرے

ڈاکٹر مریض کو ایکسرے یا ٹیسٹ لکھ کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ : یہ فلال لیبارٹری سے کرواؤ۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر کا اس لیبارٹری سے معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرے یا ٹمیٹ کے لیے مریض بھیجنے پراتنی ولالی لے گا، بیرجا تزنبیں ہے؛ کیوں کہ مریض کوڈاکٹر کا بروکر کے طور پر کام کرنا معلوم نہیں۔

نیز بیرکہ ڈاکٹر صرف مٹنورہ یا مشورہ اور دوا دونوں کی فیس مربیش ہے دصول کرتا ہے، اس کی وجہ سے لیبارٹری سے متعلق مشورہ بھی اس کے فرائنس میں داخل ہوجا تا ہے۔

مزید مید کہ جب نے کے آدمی کابروکر اور دلال ہونا معلوم نہ ہوتو آدمی اس ہے ہمدردی کی بنیاد پر تعاون طلب کرتا ہے اور وہ میہ بچھتا ہے کہ وہ اس کی بے لوث رہنمائی کرے گاجب کہ بروکر/ دلال اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس کے کام میں بے لوٹ راہنمائی نہیں ہوتی ، اس طرح سے راہنمائی لینے والے فریق کو دھوکہ

ہوتا ہے اور بیدر ست نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

# ا يک شخص با لئع اورخر بيرار دونو ن نبيس ہوسکتا

ایک بی شخص بیک و قت ایک بی چیز کاخریدار اور با لُعُ نہیں ہوسکتا ، اس لیے ایک بی چیز کاخریدار اور با لُعُ نہیں ہوسکتا ، اس لیے ایک بی چیز کے بارے میں ایک بی و قت میں بالغ اور خریدار الگ الگ شخص ہونا ضروری ہے ، ہاں اگر چیز الگ الگ ہے توایک بی آ دمی ایک بی و قت میں ایک چیز کا بالغ اور دوسری چیز کاخریدار ہوسکتا ہے۔ (۲)

ایک شریک ببیبہ اوا کرنے سے پہلے غائب ہوگیا ''دوآ دمیوں نے ایک چیزادھارخریدی ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

ایک شریک پرتا وان ڈ النے کا حکم ''نقصان کا تاوان تمام شرکاء پر ہوتا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۱۸۲)

(١) [يَأْتِهَاالَّذِينَ أَمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ . . . (المائدة: ١)

المعنى الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن (سنن أبي داود: (٣٥٨/٢) كتاب الأدبى باب في المشورة ، ط: رحمانيه )

من غش فليس منى \_ (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب البيوع م، باب المنهى عنها من البيوع، ط: قديمى)

ك حدثناعفان ... قال سمعت جرير بن عبد الله ... وقال: أما بعد ، فإنّي أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبا يعك على الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبا يعك على الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فبا يعته على هذا ... (مستدأ حمد: ١٩١٥ ، ٣٨٩ ، ٩٩٠) وقم الحديث : ١٩١٥ ، من حديث جرير بن عبد الله عن التي صلى الله عليه وسلم ط: مؤسسة الرسالة)

(٢) إذا اشتزى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه ، لا يصح وإن أطلق له الموكل بقو له: بع معن شنت ؛ لأنّه يصر حينني متوليا طرفي العقد ، وهو لا يجوز \_ (شرح المجلّة لرستم باز: (٦٣٠/٢) ١٦١ ) المادة : يصبر حينني متوليا طرفي العقد ، وهو لا يجوز \_ (شرح المجلّة لرستم باز: (٦٣٠/٢) ١٦٠ ) المادة : ومن الكتاب الحادي عشر: في الوكالة ، الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة ، الفصل الثالث: في الوكالة بالبع ، ط: فاروقيه كوننه )

كالهندية: (٥٨٩/٢) كتاب الوكالة ، الباب النالث في الوكالة بالبيع ، ط: وشيديد. كالدومع الرد: (٥٢١/٥) كتاب الوكالة ، فصل : لا يعقد وكيل البيع و الشراء ، ط: سعيد.

FAY)

## ایک شریک کا دوسرے شریک کے حصہ کوفر وخت کرنا

) ہرشریک کو اپنا حصہ فروخت کرنے کاحق ہوتا ہے، دوسرے شریک کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر فروخت کرنے کاحق نہیں ہوتا۔ اگر کسی شریک نے دوسرے شریک کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا ، توبیہ سودا شریک کی اجازت پر موقوف رہے گا ، اگروہ اجازت دے دے گا توبیہ سودا نا فذہوجائے گا ، ورنہ نا فذنہیں ہوگا اور سودا باطل ہوجائے گا۔

ایک مشتری کومبیع و کھا کردوسرے کوفروخت کرنا ''مبیع ایک مشتری کودکھا کردوسرے کوفروخت کرنا'' عنوان کے تحت ریمیں۔(۸۰۷۱)

### ایک معامله پردوسرامعامله کوجمع کرنا "نج پرئیچ کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۳۸۲)

(١) كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحدهم وكيلاً عن الآخر -فلذلك لايجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه \_ (شرح المجلّة لسليم رستم باز: (١٠١/١) رقم المادة: ١٠٤٥ م الكتاب العاشر في أنواع الشركات ، الباب الأول ، القصل الثاني، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

وكل منهما أجنبي في نصيب الآخر ، حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا ياذن الآخر كغير الشريك ، لعدم تضمنها الوكالة ـ (مجمع الأنهر : (٥٣٣/٢) كتاب الشركة ، ط: مكتبة غفارية كوئله )
الفتاوى التاتار خانية : (١/٥) كتاب الشركة ، الفصل الأول ، ط: إدارة القرآن ـ

المذكور اع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لاخر فيكون البيع المذكور فضو لا في حصة الشريك (البهجة) وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة \_ (درر الحكام شرح مجلّة الأحكام : (۲۹/۳) تحت رقم المادة: البيع إذا وجدت العاشر في أنواع الشركات ، الباب الأوّل ، الفصل الثاني : في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: دار الجيل)

### ایک نمبر کا مال چاہیے

ایک گا مک دکان دار ہے کہتا ہے کہ: '' نجھے فلال ملک کا ایک نمبر مال (۲۸س)

چاہے، اگرآپ کے پاس موجود ہے تو قیمت متعین کر کے دے دیں''، دکان دار کہتا

ہمیرے پاس موجود ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، مثلاً: ایک نمبر کا مال سورو پے ڈبہ

ہمیرے پاس موجود ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، مثلاً: ایک نمبر کا مال سورو پے ڈبہ

ہمیرے بار کہتا ہے: میں اس شرط پر

خریدتا ہوں کہ مال فلاں ملک کا ہے اور ایک نمبر کا ہے۔

دکان دار نے اس کا اقر ارکر کے مال فروخت کردیا، لیکن اس میں غلط بیانی سے کام لیا، مال اصل میں گا کہ کی شرط کے مطابق باہر ملک کا نہ تھا، بلکہ اپنے ملک کا تھا، بلکہ اپنے ملک کا اگا دیا یا مال دوسر ہے ملک کا تھا، لیک نہر نہ تھا، اللہ دو نمبر تھا تو اس غلط بیانی کی وجہ سے بیٹر یدوفر وخت ناجا کر ہوگئ ہے؛ کیوں کہ اس نے ایک نمبر کا مال ظاہر کر کے دو نمبر مال فروخت کیا ہے جو کہ خلط تھا اور اس نے باہر ملک کا مال ظاہر کر کے اندرون ملک کا مال فروخت کیا ہے جو کہ جھوٹ تھا، لہذا ایک نمبر مال اور دو نمبر مال کی قیمت میں جوفر ق تھا اس فرق کا لیما دکان دار کے لیے ناجا کر اور حرام ہے۔ اس طرح اندرون ملک اور بیرون ملک کے مال کے درمیان جو فرق ہے اس میں غلط بیانی کر کے اس نے جوزیادہ پسے وصول کیے ہیں تو بیزیادہ فرق ہے اس میں غلط بیانی کر کے اس نے جوزیادہ پسے وصول کیے ہیں تو بیزیادہ پسے اس کے سے طال نہیں ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عندان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ياصاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يواه النّاس، ثم قال: من غش فليس منّا \_ (جامع الترمذي: (٢٣٥/١) أبواب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع، ط: سعيد)

ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب البيوع ، باب المنهي عنها من البيوع ، الفصل الأول ، ط: قديمي ) كاسن أبي داود: (١٣٣٢) كتاب البيوع ، باب في النهي عن الغش ، ط: إمداديه ملتان .

### ایک نمبر کهه کردونمبر چیز دینا ۱۰ اصلی کهه کرجعلی چیز دینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲۸)

(PAA)

## ایک وارث نے دوسرے وارث کا حصہ فروخت کردیا

ہروارث کواپنے اپنے جھے میں تصرف کرنے کاحق ہوتاہے ،دوسرے وارث کے جھے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کاحق حاصل نہیں ہوتا۔

مثلاً: ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ترکہ میں ایک مکان چھوڑ ااور اس کے پانچ وارث ایک مکان چھوڑ ااور اس کے پانچ وارث ایم مکان کے پانچ وارث ایک مکان کے پانچ وارث ایک وارث نے دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر پورامکان مالک ہیں، اب اگر ایک وارث نے دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر پورامکان فروخت کر دیا تو پورے مکان کی بچھے خہیں ہوگی، جتنا حصہ فروخت کرنے والے وارث کا حصہ ہے اتنے جصے میں بچھے ہوگی، باقی وارثوں کے حصوں کے بارے میں حکم یہ ہوگ ورنہ باتی وارثوں کے حصوں کے بارے میں حکم یہ ہوگی ورنہ باتی وارثوں کے لیے اپناا پنا حصہ مشتری سے واپس لینے کاحق ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ومن باع ملك غيره بغير أمره ، فالمالك بالخيار ، إن شاء أجاز البيع و إن شاء فسخ - (الهداية: (٨٨/٣) كتاب البيوع ، باب الإستحقاق ، ط: شركة علمية ملتان)

صبيع الفضولي إذا أجاز صاحب المال أو وكيله أو وصيه نفذ و إلا انفسخ (شرح المجلة لسليم رستم باز: (٢١٢/١) [المادة: ٣٤٨] البيوع ، الباب السابع ، الفصل الثاني : في بيان أحكام أنواع البيوع ، ط: مكتبه حنفيه كوئله)

البحر الرائق: (٢٣٥/١) كتاب البيع , باب الإستحقاق , فصل في بيع الفضولي ، ط: رشيد يه البحر الرائق (٢٠٠/١) كتاب الغصب ، ط: سعيد ) لا يجوز التصرف في مال غير ه بلا إذنه و ولا يته (شامي : (٢٠٠/١) كتاب الغصب ، ط: سعيد ) كا حد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه إن شاء باعها الآخر بدون إذن شريكه (شرح المجلّة لرستم باز: (٢٨٢١) المادة : ٨٨٠ ا ، الكتاب العاشر : في أنواع الشركات ، الباب الأول : في شركة الملك و تقسيمها ، الفصل الثاني : في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) الملك و تقسيمها ، الفصل الثاني : في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) شرح المجلّة للأتاسى : (٢٨/٣) أيضًا ، ط: رشيديه \_

### ایک ہی چیز دوآ دمیوں کو چے دی

اگرایک آدمی نے ایک ہی چیز دوآ دمیوں کو پچ دی تو پہلی بچے ہوگی اور (۳۸۹) ووسری بچے سی نہیں ہوگی ،الہزاوہ چیز پہلے آ دمی کو ملے گی ، دوسرے آ دمی کونہیں ملے گی ، اور دوسرا آ دمی بائع سے اپنی رقم واپس لے لے گا۔ (۱)

> ایک ہی مال کومختلف قیمتوں میں بیچنا ''مختلف قیمتوں میں ایک ہی مال کو بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲/۲)

#### ایگریمنٹ

الم الگریمنٹ (معاہدہ) تحریری ہونا چاہیے، جس میں تمام حقوق ، ومہ داری اور شرا کط وغیرہ کی مکمل وضاحت ہو، اور معاہدہ میں کسی قشم کا کوئی ابہام نہ ہوتا کہ آگے چل کر جھگڑ ااور فساد کی گنجائش نہ ہو۔

جہے معاہدہ معتبر گواہوں کی موجودگی میں ہوتو بہتر ہے۔ (۲)

(۱) عن سموة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعامن رجلين فهو للأول منهما ـ (الترمذى: (۱/۱) ابواب النكاح، باب ماجاء في الوليين يزوجان، ط: قديمي)

كاسنن ابن ماجه: (ص: ١٥٨) ابو اب التجار ات اذاباع المجيز ان فهو للاول، ط: قديمي

القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالناني باطل، فالبيع بعد البيع، والصلح بعد الصلح والتكاح بعد الصلح والتكاح بعد النائع والتكاح بعد النائع والتكاح بعد النائع والتكاح بعد التحام أردر الحكام شرح مجلّة الأحكام: (١/ ١/ ١٠ ) تحت المادة: ٢١ م البيوع، الباب الأول، الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع، ط: دار عالم الكتب رياض)

(٢) ذهب بعض النّاس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها ، فرض بهذه الآية بيعًا كان أو قرضًا ؛ لنلايقع فيه نسيان أو جحود ، وهو اختيار الطبري ... وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأمو ال وإزالة الريب ... (أحكام القر أن للقرطبي: (٣١٣/٣) سورة البقرة تحت رقم الآية: ٢٨٢ ، طرشيديه) كاحكام القرآن للقرطبي: (٢٥٤١) سورة البقرة: تحت رقم الآية: ٢٨٢ ، باب عقود المداينات ، طرقد يمي ...

### ا مگزیبیشن میں شرکت کرنا

تجارت کوفروغ دینے کے لیے تجارتی میلے (ایگزیبیشن) میں شرکت کرنا جائز ہے۔ (الکی سے نئے جائز ہے۔ (اللہ سے سامان فروخت کرنے کا ایک منفر دموقع ماتا ہے جس سے نئے کاروباری مواقع پیدا ہوتے ہیں ، مال مہیا کرنے والے لوگوں کو تلاش کیا جاسکتا ہے ، کاروباری مقابلہ و کیھنے ، تعلقات بڑھانے اور شہرت حاصل کرنے میں مدول سکتی ہے ،لیکن یہ ساری چیزیں ای وقت حاصل ہوں گی جب ایک تا جرمنا سب منصوبہ بندی ہے کام کرے گا۔

واضح رہے کہ اس کو'' عالمی منڈی'''' مقامی منڈی'' اور'' تجارتی میلوں'' سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

#### ایل،ی (L/C "Letter of Credit")

المنتسب جب كوئی شخص دوسرے ملک ہے كوئی چیز درآ مد كرنا چاہتا ہے دوسرے ملک كا تا جراس بات كالشمینان چاہتا ہے كہ جب بین مطلوبه سامان خریداركو المحیوں گاتو وہ واقعتا قیمت كی ادائيگی كردے گا، لبندا درآ مد كرنے والا برآ مدكر في والے برآ مدكر في والے كواعتماد ولانے كے ليے بینک سے ایک ضانت نامہ حاصل كرتا ہے جس بین بینک بیجنے والے كوائل بات كی ضانت دیتا ہے كہ یہ چیز فلال شخص كوفر وخت كردى بینک بیجنے والے كوائل بات كی ضانت دیتا ہے كہ یہ چیز فلال شخص كوفر وخت كردى جائے تو قیمت كی ادائيگی كا ذمہ دار بین ہول گا۔ اس كو ایل کی سے بین ادر عملی فی الاسلام المی بیان حواز البابع فی الاسواق اللی كانت فی الجاهلية فيتابع بھاالناس فی الاسلام الله جمدالإشارة إلی ان مواضع فی الاسواق التي كانت فی الجاهلية فيتابع بھاالناس فی الاسلام ط: دار الكت العلمية) باب الاسواق التي كانت فی الجاهلیة فیتابع بھاالناس فی الاسلام ط: دار الكت العلمية) الاسلام ط: دار العملية فيتابع بھاالناس فی الاسلام ط: دار العملية فيتابع بھاالناس في الاسلام ط: دار العملية فيتابع بھالناس في الاسلام ط: دار العملية فيتابع بھالناس في دار العملية فيتابع بھالناس في دار العملية فيتابع بھالناس في دار العملية فيتابي المعرفة فيتابي المحدود فيتاب الاسلام ط: دار العملية فيتاب الاسلام ط: دار العملية فيتابي المحدود فيتابي الاسلام ط: دار العملية فيتاب الاسلام ط: دار العملية فيتابي المحدود فيتابي الاسلام ط: دار العملية فيتابي المحدود فيتابي المحدود فيتاب الاسلام ط: دار العملية فيتابي الاسلام ط: دار العملية فيتابي المحدود فيتابي المحدود فيتابي المحدود فيتاب الاسلام طاحدود فيتاب الاسلام ط خوالم المحدود فيتاب المحدود فيتابي المحدود فيتاب المحدود فيتاب المحدود فيتابي المحدود فيتابي المحدود فيتاب المحدود فيتاب

7

ين "خطاب الضمان" يا"خطاب الإعتماد" كتبة بين ال قسم كے ضانت في الم عنمان الله عنماد " كتب الله عنماد" كتب نامه حاصل كرنے كوار دومين "ايل ، كن كھلوانا اور عربي بين "فتح الإعتماد" كتب روس الم

ہے، اس کے اللہ ہی کھلواتے وقت تھوڑی رقم ادا کردی جاتی ہے، اس صورت میں کل رقم کا جتنا فی صدادا کیا گیا اتنے ہی فی صد مارجن پرایل ہی کھولنا کہتے ہیں۔

(۱) الاعتماد المستندي: تعهد كتابي من المصرف لصالح موزد يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدره لمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد مستندات السلع والشحن على أن تكون فذه المستندات مطابقة لشروط الإعتماد ويستعمل في تمويل التجارة الخارجية وحكمه حكم خطاب الضمان: إن كان مغطى غطاء كليا ، كان المصرف وكيلاعن فاتح الإعتماد ، وله أن يأخذ عمولة أو أجزاعن وكالته ، وإن كان مغطى كليا أو جزئيا كان المصرف كفيلاً ، و فاتح الإعتماد مكفول عنه فلا يجوز للمصرف أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها ، وإنّما مقابل الإجراءات والمصارف الإدارية فقط ، وإذا كان الغطاء جزئيا لامتير ادسلعة معينة ، فإن البنك يصبح شريكا لفاتح الإعتماد في الكسب أو الخسارة ينسبة معينة هين البنك يصبح شريكا لفاتح الإعتماد في الكسب أو الخسارة ينسبة معينة هي 1 مثلاً ، وليس كفالة مجردة (الفقد الإسلامي وأدلته: (١/١٨) الفصل الخسارة ينسبة معينة هي 1 الخامس: رجوع الكفيل عن الأصيل ، تطبيقات على الكفالات المعاصرة ، العاشر: الكفالة المستندية ، ط: رشيديه ، و: (٢٨/١٨) ط: دار الفكر ، بيروت)

4

کے ....ایل می کھولتے وقت پوری رقم جمع کرادی جائے ورنہ سود شامل (۱)

ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگا۔ (۱) ۲۹۲)

ایل ہی پرفیس

بینک کو ایل، سی کھولنے میں جوخد مات ادا کرنی پڑتی ہیں ان پر بینک معاوضہ لیتا ہے۔

درآ مدكرنے والے كے بينك كى تين خدمات ہوتى ہيں:

وکالت(ایجنی) لیعنی بینک درآ مدکرنے والے کاوکیل بن کر برآ مد
 کرنے والے سے معاملات طے کرتا ہے ، خریدار کے کاغذات برآ مدکرنے والے کو
 بھیجتا ہے اور برآ مدکرنے والے کے بھیجے ہوئے کاغذات وغیرہ درآ مدکرنے والے کو
 سپردکرتا ہے ، ان خدمات پر بینک اجرت لیتا ہے۔
 (۲)

(1) وأمّا الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن ير دصحا خاأو أقرضه و شرط شرطًا له فيه منفعة ؛ لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعًا ، و لأنّ الزيادة المشروطة تشبه الربا ؛ لأنّها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا ، و عن شبهة الربا و اجب ، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض \_ (بدائع الصنائع: (٥/١٤ ٣٩) كتاب القرض ، فصل : و أمّا الشرائط فأنواع ، ط: سعيد )

الدرمعالرد: (١٢١/٥) كتاب البيوع، فصل: في القرض، مطلب: كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام، ط: سعيد.

إيانيها اللين امنوا القوا الله و ذروا ما بقي من الزبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنو ا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمو الكم لا تظلمون و لا تظلمون } \_ (سورة البقرة : ٢٤٨ ، ٢٤٩ )

المصابيح: (ص: ٢٣٨) باب الربوا، الفصل الأول، ط: قديمي)

الصحيح لمسلم: (٣٨/٢) كتاب المساقاة والمزارعة باب الرباء ط: رحمانيه

(٢) تصح الوكالة بأجر و بغير أجر ؛ لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة ... ولأنّ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها فيجوز أخذ الأجرة فيها - (الفقه الإسلامي و أدلته : (٥٨/٥) الفصل التاسع : الوكالة ، المبحث الأول : تعريف الوكالة =

@ صانت ( گارنی) یعنی بینک اس بات کی صانت لیتا ہے کہ اگر خریدار

نے رقم ادانہیں کی تووہ رقم اداکرے گا، بینک اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔اور صانت پر (۱۳) اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

قرض (کریڈٹ) یعنی جب مال خرید نے والا تاجر قیمت کی ادائیگی فوراً نہ کرے اور بینک اس کی طرف سے اداکر دے تو بیر قم درآ مدکر نے والے کے ذمے قرض ہوجاتی ہے، جس پر بینک مال درآ مدکر نے والے سے سودو صول کرتا ہے اور سود وینا اور لینا حرام ہے، اس لیے بیصورت بھی جائز نہیں ہے۔

ایل ہی پرفیس میں قرض کا حکم

ہے۔۔۔۔۔اگرخریدار تاجرنے بینک سے ایل ک کھلواتے وقت رقم ادانہیں کی اور بینک نے اس کی طرف سے اداکر دی توبیر قم درآمدکرنے والے کے ذمہ قرض ہوجاتی ہے جس پر بینک درآمدکرنے والے سے سود وصول کرتاہے جو کہ

=وركنها ومشر وعيتها ، الوكالة بأجر ، ط: رشيديه ، و: ( ٢٩ ١/٥ ) ط: دار الفكر بيروت ) المادة : ١٥٠٨ ، المحلّة لرستم باز : ( ٢٣٣٧١ ) ، المادة : ١٥٠٨ ، الوكالة ، الباب الثالث : في بيان أحكام الوكالة ، الفصل الثالث : في الوكالة بالبيع ، ط: فاروقيه كونثه .

كشرح المجلة للأتاسي: (١٨٠ ٩ ٣) المادة: ٥٠٨ أيضًا، ط: رشيديه.

(1) أمّا في الإعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا , فالمصرف كفيل ، و فاتح الإعتماد غير المغطى مكفول عنه , فإذا أخذ المصرف عمولة مقابل المبلغ المكفول به , لا مقابل العمل الذي يقوم به فقد أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها وهو لا يجوز - ( الفقه الإسلامي وأدلته : (١٤٨٧٦ م ١٤٩ م) الفصل العاشر : الكفالة ذاتها وهو لا يجوز - ( الكفيل على الأصيل ، ملحق : أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الكفالة ، المبحث الخامس : رجوع الكفيل على الأصيل ، ملحق : أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاض ، ط: رشيديه ، و: (٢١٧٦) ط: دار الفكر بيروت )

الدرمع الرد: (٣٢٠/٥) كتاب الكفالة, ط: سعيد

الدرمع الرد: (١٢٠/٥) عاب المحدة المرتبع المرتبعن؛ لأنه صار مغرورًا من جهته فيرجع وإن ضمن المستأجر فالمستأجر يرجع بماضمن على المرتبعن؛ لأنّا إلأجرة والضمان لا يجتمعان - (بدائع عليه بضمان الغرور وهما ضمان الكفالة ، ولا أجرة عليه ؛ لأنّ إلأجرة والضمان لا يجتمعان - (بدائع الصنائع: (٢٧/١) كتاب الرهن ، فصل: وأماحكم الرهن ، ط: سعيد)

(r) انظر الى الحاشية السابقة تحت عنوان: "الل ، ك" -

(1) -- (1)

🚓 ..... قرض کی نوعیت دونشم کی ہوتی ہے : بھی تو با قاعدہ قرض لیا جا تا ہے جب کہ بیہ معاہدہ ہوکہ بروقت رقم کی ادائیگی بینک کرے گا اور درآ مدکرنے والااس کے کچھ مے بعد بینک کوادا کرے گا، بیایک الگ معاہدہ ہوتا ہے، ایل ، ی کی فیس کااس ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ،اس پرالگ ہے با قاعدہ شرح مے سودلیا جاتا ہے۔ تبھی با قاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا ،کیکن خود بخو دمعاملات کے درمیان بینک ہے ایل ہی کھلوانے والے کے ذمے قرض ہوجا تاہے، بیال طرح ہوتاہے کہ بھی ایل ہی کھلواتے وقت یوری رقم کی ادائیگی ہوجاتی ہے اس کوسوفی صد مارجن پرایل، ی کھلوانا کہتے ہیں بھی کچھرقم کی ادائیگی ہوتی ہے،مثلاً: پچیس فی صد کی ادائیگی یرایل، ی کھولی جاتی ہے، اس کو پچیس فی صد مارجن پرایل ی کھولنا کہتے ہیں۔ اب اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیریا کچھادائیگی پرایل می کھولی گئی ہوتو کاغذات آتے ہی بینک رقم ادا کر دیتا ہے ، بشرطیکہ سامان کے کاغذات ایل ہی کی شرا نظ کے مطابق ہوں ، مگر درآ مدکرنے والوں کی طرف سے کسی وجہ سے ادا لیکی میں چنددن تا خیر ہوجاتی ہے،مثلاً: اِس لیے تا خیر ہوگئی کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہوگئی الی صورت میں اتنے دن کا قرض خود بخو د ہوجا تاہے، اس قرضے پر بھی سودلیا جاتا ہے اور بینا جائز ہے۔ (۲)

### ایل، ی کامتبادل

ہے۔۔۔۔ایل ہی کا متبادل ہیہ کہ بیہ معاملہ شرکت یا مضار بت کے طریقے پر کیا جائے ،اگرایل ہی زیرومارجن پر ہوتومضار بہ ہوگا اور بینک رب المال (سرمایہ

(١,١) الظر الحاشية السابقة

المیں ہے۔۔۔۔۔مثارکہ یامضار ہہ کی صورت میہ ہوگی کہ بینک امپورٹرے کیے گا (۲۹۵) کہ: مال کی قیمت ہم ادا کردیتے ہیں اور مال کو بیچنے سے جونفع آئے گاوہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کرلیا جائے گا۔

ہلے۔۔۔۔۔نیز اس میں بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لیے مشار کہ کرے اس وقت تک اگر سامان فروخت ہوکر نفذر قم مل گئ تونفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کرلیا جائے اور اگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کراسے ادائیگی کردے۔ (۱)

### ایل ہی کھولتے وقت پوری رقم جمع کرے

ایل ہی کھولتے وقت بوری رقم جمع کراناضروری ہے، ورندسود ادا کرنا

(١) وشرعًا (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ... ( الدر مع الرد: (٢٩٩/٣) كتاب الشركة, ط: سعيد)

البحرالرائق: (١٦٢/٥)كتابالشركة، ط:سعيد

(هي) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها، وشرعًا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب (الدر مع الرد: (١٣٥/٥) كتاب المضاربة، ط: سعد)

الفصل الأول: في بيان تعريف المضاربة و تقسيمها ، ط: رشيديه . الماب السابع: في حق أحكام المضاربة ،

المجلة الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه ، إن شاء باعها الآخر بدون إذن شريكه ... (شرح المجلة الرستم باز: ( ٣٨٣/١) المهادة: ٨٨ ، ١ ، الكتاب العاشر: في أنواع الشركات ، الباب الأول: في شركة الملك وتقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوثله)

المسرح المجلَّة للاتماسي: (٢٨/٣) المادة: ١٠٨٨ م أيضًا ، ط: رشيديه

ج يركااورسود اداكرناناجائزاور حرام -- (١)

ایل می میں گارنٹی کی فیس دینا

(194

اگرایل می کھولتے وقت بینک میں پوری رقم جنع نہ کرائی جائے تو اس صورت میں بینک اپن طرف ہے رقم جنع کراد ہے گا یا گارٹی دے گا،اگر بینک رقم جنع کراد ہے گا یا گارٹی دے گا،اگر بینک رقم جنع کراد ہے گا تو اس پرسود لے گا اور سود دینا اور لینا نا جائز اور خرام ہے۔ اور اگر بینک گارٹی دیے گی فیس لینا بینک گارٹی دیے گی فیس لینا ناجائز اور گارٹی دیے کی فیس لینا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں بیدونوں صور تیس ناجائز جیں اور ان طریقوں سے ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں بیدونوں صور تیس ناجائز جیں اور ان طریقوں سے ایل می کھولتے وقت پوری رقم جنع کرادی جائے تو جائز ہے۔ (۱)

اینٹ کے وزن کے برابر فروخت کرنا "مبیع کی تعیین ضروری ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲٫۲۹)

#### ای میل

ای میل کے ذریعے عقد کرنے کے لیے ایجاب (آفر) کرنے والے کی طرف سے فریق ثانی کے نام، وقت اور تاریخ کے ساتھ ایک پیغام بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے ای میل، ویب سائٹس کو استعال کرنا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے ''کی بورڈ'' پر بٹن دباتے ہی فریق ثانی کی طرف پیغام منتقل ہوجا تا ہے اور جب فریق ثانی اس کے لیے خاص کیا ہوا تیج کھولتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے اس پیغام کو کھول کر پڑھنا، اس کا پرنٹ نکا لناممکن ہوتا ہے اور اگر چاہے تو اسے فائل میں منتقل بھی کرسکتا ہے، اور کا پرنٹ نکا لناممکن ہوتا ہے اور اگر چاہے تو اسے فائل میں منتقل بھی کرسکتا ہے، اور ا

41.0

عقد کا پیطریقہ بھی درست ہے۔(۱)

(F92)

ای میل سے سودا کرنا دو شلی فون سے سودا کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۵٫۳)

ای میل کے ذریعے ایجاب ہوا

"مليفون كوزيعا يجاب موا"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (١١٨٣)

ای میل کے ذریعے عقد کرنے کا حکم

"برتی تحریر کے ذریعے عقد کرنے کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۷۲)

این، آئی، ٹی (N.I.T) (نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ)

متعدد ممالک میں ''یونٹ ٹرسٹ'' کا تصور موجود ہے، اور وہ بیہ کہ ایک

(1) كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا ، ويكونان أيضا بالرسالة ، كما لو قال: بعث هذا من فلان بكذا فاذهب يا فلان وبلغه ، فذهب الرسول وأخبر المشتري في مجلس وصول الرسالة إليه تم البيع ... (شرح المجلّة لرستم باز: ( ١٣/١) ، المادة: ٢٢١ ، البيوع ، الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع ، الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع ، ط: فاروقيه كوئه ) شرح المجلّة للاتماسي: (٣٣/٢) المادة: ٢١ ، أيضًا ، ط: رشيديه .

و كذلك يجوز أن يعقد البيع بالكتابة والرسالة ، قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "صورة الكتابة أن يكتب: "أمّا بعد فقد بعت عبدي فلانامنك بكذا" فلما بلغه الكتاب ، قال في مجلس ذلك : اشتريت ، تمّ البيع بينهما ... ويقاس عليه التلكس والفاكس ، حيث يجوز الإيجاب والقبول بهما بشرط أن يكونا أمنين من التزوير ، وجاء في قرار (٦/٣/٥٣) لمجمع الفقه الإسلامي بجدة : "إذا تم التعاقد بين غاتبين لا يجمعهما مكان واحب ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال اليجمعهما الكتابة أو الرسالة ، أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس والفاكس وشاشاب الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) ففي خذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجّه وشاشاب الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) المبحث الأول : في حقيقة البيع وطرق انعقادة ... ، الباب اليه وقبوله ... و فقه البيوع : (١/٣١) المبحث الأول : في حقيقة البيع وطرق انعقادة ... ، الباب الثاني : في أحكام الإيجاب والقبول ، البيع بالكتابة والآلات الحديثة ، ط: مكتبة معارف القرآن)

تبات كم تأكى السَّاكُلُونِيا

فنڈ قائم کیاجا تا ہے، جس میں لوگوں سے سرمایہ حاصل کیا جا تا ہے اور پھراس فنڈ کی رقم سے خود براہ راست کاروبار کرنے کی بجائے رقم مخلف نفع بخش کا موں میں لگائی جاتی ہے، ان سے مجموعی طور پر جونفع ہووہ لوگوں میں تقسیم کردیا جا تا ہے، ''این ، آئی ، ٹی'' بھی ایک ادارہ ہے جواس قسم کے فنڈ کے انتظامی فرائض انجام دیتا ہے، فنڈ کے یونٹ بنا لیے جاتے ہیں یونٹ بچ کرلوگوں سے رقم جمع کر کے اس سے سرمایہ کارک کی جاتی ہے، عموماً اس کی سرمایہ کاری شیئر زمیں ہوتی ہے، مختلف کمپنیوں کے شیئر زیار کی ہوتی ہے۔ فنڈ عاصل کیا جا تا ہے، کسی بھی کمپنی کے شیئر زجاری ہوں تو این ، آئی ، ٹی کورجیجی فن فنع حاصل کیا جا تا ہے، کسی بھی کمپنی کے شیئر زجاری ہوں تو این ، آئی ، ٹی کورجیجی فن کے شیئر زجاری ہوں تو این ، آئی ، ٹی کورجیجی فن



ج وقرو کے دوران قدم قدم پر مختف مسائل چیش آت میں ، تبائ کرام کے لیے اردوزبان میں حروف بیش کے مطابق تر تیب دی گئی مسائل جی وقعرہ کی پینی با حوالہ جا مع ترین کتاب، دیدوزیب ٹائنل ، املی کا غذ بعدہ طباعت۔



#### ر و و ال سائل كانسائكلوپيذيا

زگوۃ ومشر کے ضروری مسائل کا حوالہ جات کے ساتھ اردو زبان میں پہلا انسائیکو پیڈیا ،علاء وعوام سب کے لیے ایک جیتی تحف، اعلی اور سادہ دونوں (طباعتی) اقسام میں دہتیاہ۔



#### وتنوك مسأل كاانسا تيكوييذيا

طبارت نماز کی تنجی ہے، انتخاب کے کروضو تک کے جملہ مسائل باحوالہ حروف جنگی کے مطابق اس میں جمع کردیا ہے جی ہرمسلمان گھرانہ کی ضرورت۔



بيتالعاك لعي

+92 333 3136872 +92 302 3305466 +92 333 3845224